



## PDF By : Meer Zaheer Abass Rustmani

### Facebook Group Link:

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/



﴿اكْتُرْجِمِيلُ كِالْبِيْ . ايم الدرايل بي بي إلى وي المحالي

ببيوس مَدى كعظيم ويضفر عهدا فرس تنقيدى مضامين

المرافع معالين

واكترجيل جالبي

ناشئر الحوكم في المسل بيراث كل الموس الحري الدين وكيل بروير بيزت ولال كنوان والم

#### جسله حقوق محفوظ

1.991

به الماید این الماید این الماید این الماید این الماید الماید این الماید الماید

### أيتساب

جناب حیات الله انصاری کے نام جن کے علم فہسم خلوص اور مشرافت نے دو نین ملاقا توں میں ہی میرا دل موہ لیا۔ اس طرح کے دصال سے یارب کیا ہے داغ دل سے ہجراں کا اختاب کیا ہے داغ دل سے ہجراں کا جمیل مالی کیا ہے۔

# إفرست

### بيشلفظ

چوتقا ایگریش پهلاایگریش پهملاحظته گی-الیس-ایلییط: ایک مطالعه و برینیت نقاد و برینیت نقاد و برینیت نقاد و برایرنگاد و برایرنگاد

دوسراحقه

ایلیط کےمضامین

ا۔ شاعری کاسماجی منصب ۲۔ شاعری کی تبین آواذیں

| 114        | ۳۔ شاعری کی موبیقی           |
|------------|------------------------------|
| 124        | ہ بہ شاعری اور طورام         |
| 144        | ۵۔ شاعری اور مپروپ یکنڈا     |
| 144        | ۲۔ لودلیتر                   |
| 115        | ۵ ـ ردایت اور انفرادی صلاحیت |
| 190        | ٨- كلاكسيك كيا ہے؟           |
| 442        | ور مذهب اور ادب              |
| 779        | ۱۰- ادب اور عصرِ حبرید       |
| 101        | اا۔ صحافت ا در ا دب          |
|            |                              |
| 404        | ١١٦ تنفتيد كالمنصب           |
| 441        | ۱۳۔ تجربہ اور شنقتِ د        |
| ۲9.        | ار تنقید کے حدود             |
| <b>111</b> | كتابيات                      |
| 119        | مختقها سوالخ                 |



ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ زندگی کے آخری دنوں سیں



ٹی د ایس ۔ املیٹ ۱۹۲۶



ٹی ۔ ایس ۔ ایلیٹ ۱۹۳۶ء

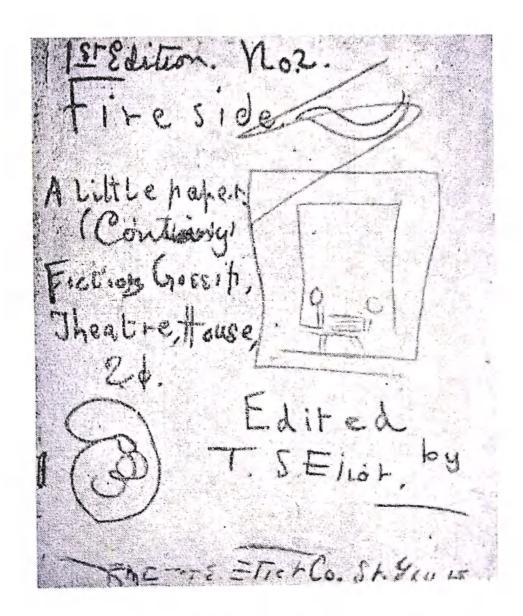

جب ایلیٹ سات آٹھ ال کا تھا تو سینٹ لوئی میں اپنے خاندان والوں کے لئے ایک رسالہ ہاتھ سے لکھ کر شائع کرتا تھا۔ اس شوقیہ اور معصوم مشغلے کے چند پرچے ہارورڈ یونیورسٹی میں محفوظ ہیں ، جو ابلیٹ کے بھائی سری و ئیر ایلیٹ کا عطیہ ہیں۔ ابلیٹ کے بھائی سری و ئیر ایلیٹ کا عطیہ ہیں۔ آپ یہاں اس رالہ کے دوسرے شارے کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔

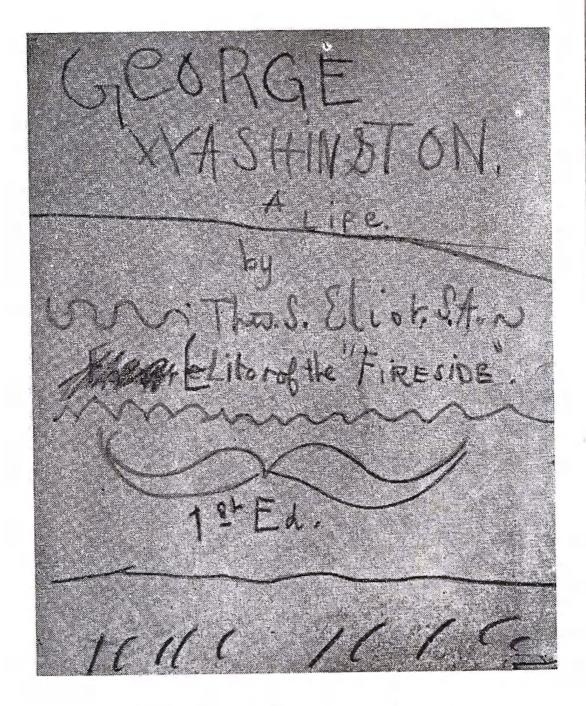

ایلیٹ ابھی آٹھ سال کا بھی نہ تھا کہ اس نے ایک سوانحی '' تصنیف '' بعنوان '' جارج واشنگٹن '' لکھی۔ '' کتاب '' ایک کاغذ کو چار تہہ کر کے بنائی گئی تھی جس کے چاروں صفحات پر کتاب کا پورا ہواد اس طرح دیا گیا تھا:۔ پہلے صفحہ پر کتاب کا نام جلی حروف ہیں اوپر ←

George Washington. T.S Eliot George Woodington was born a plantation. He wanted to go to sea hur his mammadian to want himto, so hetock to the aronay First Le killed French und Drdians and than British. He freed his country and was fresident. When J. adams was president he was

اور اس کے نیچے مصنف کا نام ٹاہس۔ ایس۔ ایلیٹ ،
ایس۔ اے ایڈیٹر ۱۰ فائر سائڈ ،، نظر آرہا ہے۔ یہ بھی
بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب کا پہلا ایڈیشن ہے۔ اس
ٹائٹل کو چند لائنوں سے مزبن بھی کیا گیا ہے۔
دورے صنحہ سے اصل ۱۱ کتاب، شروع ہوتی ہے ←

جس بیں '' جارج واشنگٹن ،،کی سوانح دی گئی ہے۔ تیسرے صفحہ پر جہاں سوانح ختم ہوتی ہے دو سطریں خط منحنی میں کھینچی گئی ہیں ۔

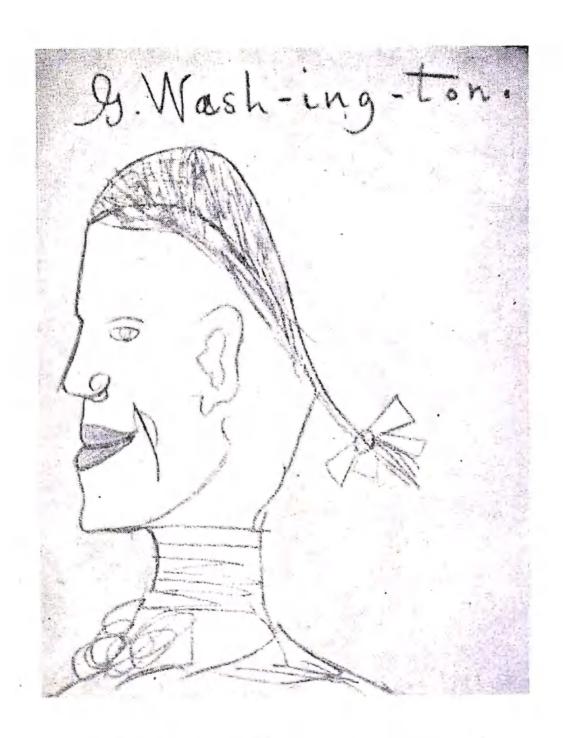

آخری صفحہ پر المجارج واشنگشن ،، کا ایک اسکیج بنایا گیا ہے جس پر اس کا نام بھی درج ہے ۔ اس دلچسپ بات ہے کہ ایلیٹ کے ذہن سیں جارج واشنگشن کی بہ تصویر تھی ۔

ایلیٹ کے مضامین آدبی نخیق کا ایک عظیم دور بهیشتر جمه کا مجی عظیم دور به و تاسیم با بیمز نیج کے طور پر فوراً بعد پیرا به قاسی و کورین عهد میں درا کمتر درج بر نظر جمیس رالڈ سپیلی بوا اور سوئنس برن کے دور بین و کن اور روزی و وہ اہمیست جو بسیانوی شاعری کے مورخوں نے بوسکن کو دی ہے اس برہم ذرا دیر کو جیرت تو ضرور کرتے بہیل سیکن ہمارے مورخوین اپنے مست حمین کو بہت کم اہمیت فیصن اپنے مست میں ،،

### مين لفظ \* من لفظ چونقاايد مين

گریشته ستره سال میں ابلیٹ کے مصابین کا دافتے اثر اردو تنقید بر بڑا ہے۔ ابلدیل کے مصابین کہا بار ، ۱۹۹۹ء میں سائٹ ہوئے۔ دام ۱۹۹۱ء میں کسی نامشر نے بے شمار غلطیوں کے ساتھ اسے لکھنڈو سے سائٹ کیا۔ ۱۹۹۱ء میں ہی کتاب نظر تالی کے بعد بھر سٹالتے ہوئی ۔ اور اب ۱۹۶۸ء میں جو تھی بار بھر شائع ہورہی ہے۔ یہ ایڈ لیٹن کے بطابیٹ سے ان معنی میں مختلف ہے کہ ان میں صوت نو مضابین شائل ہیں۔ اس ایڈ لیٹن کے اس میں صوت نو مضابین شائل ہیں۔ اس ایڈ لیٹن کے لئے خاص طور برمیں نے جار نے مضابین نگھے ہم جی بین اس کا مقام سعین کیا گیا ہے میں نے سائے سے کی ۔ ایس ابلیٹ کا مطالعہ کرکے جد بیا دب ہیں اس کا مقام سعین کیا گیا ہے میں نے سائے ترکجوں پر نظر الی کرکے انہیں بساط بھر ہم جر بہتے نے کی کوشش کی ہے جر بہتے ایڈ لیٹن کا میشن نفظ ہی کہی کتاب میں شائل ہے کیونکہ اس سے ابلیٹ کی کوشش کی ہے جر بہتے ایڈ لیٹن کا مطالعہ بیش کرکے صروری اصاف کر دیتے گئے ہیں۔ اس طرح اب یہ کتاب ایک طرف ابلیٹ کا مطالعہ بیش کرتی ہے اور دور مری طوف اس کے عہدا فری منتخب سفیدی مضامین کی بخائندگی کرتی ہے۔ کرتی ہوروں امنا فے کر دیتے گئے ہیں۔ اس طرح اب یہ کتاب ایک طرف ابلیٹ کا مطالعہ بیش کرتی ہے اور دور مری طوف اس کے عہدا فری منتخب سفیدی مضامین کی بخائندگی کرتی ہے۔ کرتی ہور نیا دور دور مری طوف اس کے عہدا فری منتخب سفیدی مضامین کی بخائندگی کرتی ہے۔ ایک کے لئے اور ذیادہ مفید تا ہی ہو۔

جمیل حَالبی یم حنوری مشکوری

# سر بين لفظ پهلاايدين

(1)

یہاں آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہیں نے یہ ترجے کیوں کے اوران نرجوں کے لئے المیٹ کے سفیدی مضایق ہی کا آتھا ہے کیوں کیا؟ اس بات کا ایک سیدھا سا واسا جواب نویہ ہو کہ میرا جی جا اور سے شاکع کردیا۔ اللہ اللہ اور جی سے ہی جی جا اور سے شاکع کردیا۔ اللہ اللہ اور جی ہی ہی ہیں یہ بہ کرت یہ ہی آپ کو در آبیل مجھے اور سے شاکع کردیا کا دورا ویہ نظر مجھے ہوا اور اس کا انداز بیان اور زا ویہ نظر مجھے ہوا اور بیت ہی ہی ہے کہ ایم سے کہ ایم سے کہ ایم سے کہ ایک کا دھنگ تھے ایجھا کہ سے ۔ اس کی سنجیدگی، اس کے خیالات کی کہرائی اور بات میں سے بات کا دھنگ تھے ایجھا کہ ان شاہد اس کے بین نظر میں نے اس کے مندان میں اور وہ تہذیب کے مسائل کو عالمگیر زمنی تناظریں رکھ کر دیکھا اسے طور برع بدا فریس میں نے اپنے ذہن کی نعم کی کا ایک ہوئے ہوئے کی تعمیل کی کو سنیٹ کے سے ۔ ان ترجم و رصل میرے گئے رہی تناظریں رکھ کر دیکھا کی کو سنیٹ کے سے ۔ ان ترجم کر نے وقت میری کم یاں بولنے گئی تعمیل کی کو سنیٹ کے سے کہ ان مصابین کا ترجم کرنے وقت میری کم یاں بولنے گئی تعمیل ان ترجم کرنے وقت میری کم یاں بولنے گئی تعمیل ان ترجم کرنے وقت میری کم یاں بولنے گئی تعمیل کو کو کہ کہ کو کو کو کہ کے کہ ان مصابین کا ترجم کرنے وقت میری کم یاں بولنے گئی تعمیل ان ترجم کرنے وقت میری کم یاں بولنے گئی تعمیل ان ترجم کرنے وقت میری کم یاں بولنے گئی تعمیل کا ترجم کرنے وقت میری کم یاں بولنے گئی تعمیل ان ترجم کرنے وقت میری کم یا ترجم کرنے وقت میری کم یا ترجم کی دوران کی فاضا در کرنے واضح کی دوران کی فاضا در کرنے واضح کے گئی تیں تو اس میں آئنا در سہار ، مضرور سے کہ وہ ان کا اظہاد کروے واضح کی دوران کی فاضل کی ان کی دوران کی فیالات کی کہ کا کہ کو دوران کی فاضل کا اظہاد کروے واضح کی دوران کی فاضل کی ان کو دوران کی فاضل کی کا ترکی کو دوران کی فاضل کی کو دوران کی کا تو کو دوران کی کو دوران کا ان کو دوران کی کو دوران کی کو دوران کا فاضل کردی کو دوران کا کو دوران کا کو دوران کی کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کا کو دوران کا کو دوران کا کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو کو کو دوران کو کو دوران کو کو کو دوران کو کو دوران کو ک

سے کہیں نے یہاں روسہار "کالفظ مستعمال کیاہے جس کے معنی سے شابداً پ مجھ سے زیا دہ واقت ہیں -

عام طور رکسی رجہ کوا تھا بھی کوجب اُس کی تعرفینہ کی جاتی ہے توریکہا جاتا ہے کواس اُس برا کر خید گری دوان ہے ۔ زبان با محاورہ وسلسہ جا ورضعون واضح ہے لیکن اس بات برا کر شجید گئے سے خور کیا جا ہے کہ مون دوائی وسلاست ہی ترجے کے بنیا دی اجزار نہیں ہیں۔

اُپ خود ہی اندازہ کی سنجیدہ و بحیب یہ تحریر کا ترجہ صرف رواں کولیس کیے ہوسکتا ہے جب کر زبان کا فراج اور جلوں کی ساخت ہماری زبان کے فراج اور جملوں کی ساخت سے مند تعن ہوجب کہ ایک طرف تو ہائے ہے کہ خوالی دو مری طرف تول محال اور جم بخر خوالی اور جم بھی عدید رکس کے ساخت ہوجب کہ رواج بھی عدید رکس کے ساتھ زبان میں واخل ہوا ہو ترجہ کا فراج اور جم اور دو مری طرف تول محال اور جم بخراج سے ان خوالی کے مزاج سے دو شناس مور کھیلی اور جم مواج سے ترجہ کے در بعی زبان ایک نے مزاج میں جذب کرکے اظہار کی نئی تو توں سے متعارف ہوتی ہے ۔ نئے ہے ۔ زم جم کی اہم سیت میں ہے کہ ایک طرف تو اس کے دولید نئے خوالات زبان میں واضل ہو ہے ۔ زم جم کی اہم سیت میں جذب وقبول کا سیلسلہ جاری رہا ہے ۔ دوسرے زبان کی تو تو انہا کی سیت میں جذب وقبول کا سیلسلہ جاری رہا ہے ۔ دوسرے زبان کی تو تو انہا کی سیت میں جدب وقبول کا سیلسلہ جاری رہا ہے ۔ دوسرے زبان کی تو تو انہا کی سیت در بی جذب وقبول کا سیلسلہ جاری رہا ہے ۔ دوسرے زبان کی تو تو انہا کی سیت در می جدب وقبول کا سیلسلہ جاری رہا ہے ۔ دوسرے زبان کی تو تو انہاں ہی سیت در میں جدب وقبول کا سیلسلہ جاری رہا ہے ۔ دوسرے زبان کی تو تو انہاں ہی سیت در میں جدب وقبول کا سیلسلہ جاری رہا ہی سیت دوسرے زبان کی تو تو انہاں ہی سیت در میں اور وہ زبان کی صوری انہاں ہی وقبول کا سیاس تر قبال کی کا ایل ہوجاتی ہے ۔ انہاں کی وقبول کا سیاس تر قبال کی کا ایل ہوجاتی ہے ۔ انہاں کی کو تو انہاں کی کو تو انہاں کی کا ایل ہوجاتی ہے ۔

معنی اداکر نے والے الفاظ سے ذکر سے اور صرورت پڑنے پڑتے مرکبات نبائے ، نی برشیں تراشے ،
اور نے الفاظ وضع کرے ایسے ترجے کا خرکیا فائدہ جوسلاست تو پیدا کردے لیکن مصنف کی رُوح ،
اس کے ہیجا ور تیور کوہم سے دور کر سے اور سُا تھ سُا تھ زبان کے مزاج کواہی طرح روایتی روستن واظہار بیان پر قائم رکھے اور اس بیر کسی اضافے ، نے امکان یا تجربے کی کوسٹن نہ کرے زبان کے مزاج کو بَد نے امکان اس سے روشتا سی کرانے اور طرز اوا کے نئے دُھنگ سے کے مزاج کو بَد نے امکان اس سے روشتا سی کرانے اور طرز اوا کے نئے دُھنگ سے استاکو انے میں مزجم کا بڑا ہاتھ ہو لہے نیز جمہ کے ذراعی ایک زبان کی تہذیب دو مری زبان کی تہذ

أعرينى ذبان تهذيب مزاج كے اعتبالي الدوربان سے مخلف ہے إنكريني جلوں کی سُاخت فاعل بعل مفعول کی ترتبیب اور تہذیبی الذار نظر ہماری زبان مع مخلکف ہے۔ابالیے بی ترجے کے تین طریقے ہوسکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ کو المن کا صرف لفظی ترجر كردياجائے اورس داسے رعبركنا نهيں كہتے مكمى ميكھى مارنا كہتے ہيں) دوسراطرابعت ربيا ہوسکتاہے کمفہوم نے کرازادی کے ساتھ اپنی زبان کے دواتی وقبول اندارنا ن کوسلمنے ركهة موت رجد كرديا جاسئ يميراط يقدير موسكماس كرترجم اس طور ركيا جائ كداس يهنف کے لیج کی کھنگ بھی باتی ہے اپنی دبان کامراج مجی باقی سے اور ترجیص بتن کے بالک مطابق مورترجه كى يشكل سب زياده شكل ب ايسة ترجع سازبان وبيان كوابك فائدة توييني ياب كرزبان كے اتھ بيان كاايك نياسا كي سُلمنے أحاماہے - دوسرے جلوں كى ساخت ايك نئ شكل اختيارك كے اپنى زبان كے الجهار كے سائجوں كووسيع زكردينى ہے إب جبكه زبانوں كرسنت زياده وسيع موكراك دوسرے س قرب نزمولهمي فيرورت اسلمرك ب كمتر بهى اللها يرك سُا يخول اورجملول كى سُاخت كا فاص طورية بيال ركه كرزيان كوت تقاضول در نے امکانات سے دوشناس کریں۔ میں نے ال ترجوں میں ، اپنی کم مُائیگی کے با دجو دمقد ورا كوستش كى مح كركس طرح ايني زمان كواظهار كح جَديد تقاضون كالبل سبايا عات - جهان

مك بمارى زبان كانعلق ب اس مي شاع إنه انداز بيان كے لئے توٹری كنجائي سيكن يحيد إ وللسفيانه تحررون كزجون بيرماندس طيطاتى سياس كاك وجرفوشا يربيه مكمهم نے ایسے ترجے کم کئے ہیں جس ہی زبان وہیان کے نئے اسسلوب وتجربر کا خیال بھی دکھا گیا ہو۔ دوسرے ترجمے کے وقت نہ نوم فے سے لفظوں کی ٹوہ لگانی ہے اور نہ لفظوں کو فضوص عن و مفہوم سے اتعمال رنے کی کومٹرش کی ہے۔ ایک ہی لفظ کوشنقف لفظوں سے ترجم کر کے مجلیات ابناكام كالدابح بكانينجريب كرماس بالت طوريس بوس طوريعي وفهوم كالصور أبهار ني بن اكام ريت بي يفظول كة ترجي اورهن متعين كراف سي ايك طرف أو الماغ كامتله بل ہوجا اے دوسرے زبان سنجیدگی اظہار سیا ہوجاتی ہے - مجھلے دنوں میٹرک کے اِستحاث اك سوال ير وجهاكيا كر مخلوط اورمرت مي كيافرق ميد مثالين في كرواضح كيف ببت س طلبه اس سوال کاجواب صرف اس لئے ذہبے سکے کوانہوں نے لیے نصاب کی کتاب میں آمیزو اودمركتب، كافرن يرها مخاا دريها في تن أميره كر كالعظ الشعال كرك ا بلاغ ك مسئل كوطلبه ك لئ وشواد ترنبا ديا تقاد اب ضرورت الم مركى م كرم ترجول ك وربعيداس ابہام كودوركري اورلفظوں كے عنى وفہوم سعين كركانميل في تخريوں كے درافير قتي كرس \_ التحريزى لفطول كے ارد و ترجموں كى بے مسياطى كا اثر بہيں جديد متريس عام طور پر نظراً ما ہے جس کے اکثر مجلے ہے معنی وبربط سے علوم ہوتے ہیں واچھے ترجموں کے درلعیاس خرابی کونھی دورکهاحاسکا تاہے۔

عام طورپریز جیال کیا جاتا ہے کہ مترجم میں کام کرنے کا گوک یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے افع برزور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دیکھا جائے تو کا مصنعت منہ ورہ او اس کے سہا دیم کو بھی شہرت کے برلگ گئے۔ کالا کہ دیکھا جائے تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ایک طرف تو مترجم کی وات مصنعت کی وات سے ہمیشہ کم تربیتی ہے برخلاف اس کے مصنعت کی شخصیت ترجم کے درلیک براور بڑی ہواتی ہمیشاتی میں میں میں میں کا در اور بھی کی اور براور بڑی ہواتی ہمیشاتی کے درلیک براور بڑی ہواتی ہمیشاتی کے درلیک براور بڑی ہواتی ہمیشاتی کہ درلیک براور بڑی ہواتی ہمیشاتی کا درلیک براور بڑی ہواتی ہمیشاتی کہ درلیک براور بڑی ہواتی کے مصنعت کی شخصیت ترجم کے درلیک براور بڑی ہواتی کے مصنعت کی شخصیت ترجم کے درلیک براور بڑی ہواتی کا درلیک براور بڑی ہواتی کے مصنعت کی شخصیت ترجم کے درلیک براور بڑی ہواتی کا درلیک براور بڑی ہواتی کی شخصیت ترجم کے درلیک براور ب

ہے اپنی بات ہوتوآ دمی صطرح حامیے اس کا اظہار کرنے لیکن ترجم میں آدمی بندھ کررہ حالاہے۔ مصنف کے بانھیں اس کی باگ ڈورموتی ہے۔ اگراس نے گرفت سے سکلنے کی کوشش کی تواصل دور موجا آئے۔ اس کے بالک مطابق نے کی کوشش کی نومیان بل جنبیت در تی ہے جہوں کوتور کرانے طور بربیان کرنے کی کوسٹرش کی نواس کی زبان سیان واظہار کے نے امكانات سے محروم موجاتى ہے ایسے مترجم كاكام برہے كدوه دوسرى زبان كے اظهار كو این زبان کے اظہارسے فریب ترلائے اورصنعت کے لیجے اورطرزا واسے اپنی زبان میں ا كيسنے اسلوب كے لئے راہ ہمواركرے حبياكيس يہلے بھى كمد حيكا ہوں كرہا سے مال اكتروسينة ترزج أردوكروايتي ومروج طرزاداك ذربعه كي كئة بي ص سيربان اوراسكي توت اظهار كوترجون سے وہ فائدہ ہمیں پہنے سكا بحسك امكانات سمبیشا تھے زجوں من منے ہیں اورجن کی ہمیں زبان وبیان کی ترقی کے لئے شدت سے ضرورت ہے ایسے ترجموں میں مكن ہے آب كو اجنبيت كا احساس مولىكن اس اجنيت سےجب آپ مانوس موعًا بيس كے نؤ آپ خودمحسوس کریں کے کراب زبان خیال احساس کے بوجھ تلے دب کر کہیں رہ جاتی بلکہ اس میں اٹرا قزین کے ساتھ بیان کرنے کی صلاحیت بیدا ہوگئ ہے ایسے نرجے روا روی مین ہیں برر ہے جا سکتے اور نہ ان کی حس ودکشی ایک ہی نظریس آپ کے دیدہ ودل کئے بہنے سکتی ہے۔ بلكايسة ترجمون كوآب بلام كهانى ياموضوع كى لحسي اورافا ديت زياده سي فلسفيار انداز فكر سنجيره تهذي ردبول ، جملول كي شي ساخت ، اظهاروا مراز سيان كے سے امكانات كے لے یوهیں کے - المیٹ نے ایک مگر کھاہے ۔

ر جب ایک زبان و دسری زبان سے صنفت لے جانے لگتی ہے تو عام طور براس کی وج بہ بوتی ہے کہ وہ زبان لیانے فوائد لینے اندر رکھتی ہے جواسے آگے بڑھاتے ہیں اور جوند صرف اپنے اور غیر دہذب زبان کے در میان فکراور لطافت اظہار کے جت باسے امتیاز رکھتی ہے بلکہ احساس کے اعمت بارسے بھی بلند

ورجر کھتی ہے !

ہم اپنی زبان کوجب کے لطافتِ اظہار کے توقع اورعلوم کی دسعت سے مفیر نہیں نہائیں گئے۔ ہُماری زبان چھے رہ جائے گی اور تہاری بوری تہذیب بھی موت کے آغوش میں جاسوئے گی میرا خیال ہے کہ ہم اچھے ترجوں کے دویعے اپنی زبان اور تہذیب کی خدمت کر کے اسے مفیب ڈکا آدارہ موٹر نبا سکتے ہیں ۔

(4)

الميت نانيا الم مضمون من كوام كروب مك ادب ادب مي كا، اس دون ك تنقید کے لیے جگہ یافی سے گی کیو کر تنقید کی منیاد جی سل بس وی ہے جو دادب کی ہے "ایادر حكراس نے المحاہے كرومين اس بات كويا دركھنا چاہئے كرجب مم كوئى كمآب برصنے ميں اور اس کے پڑھنے سے ہارے ذہن میں جنے الات آتے ہی اور قعم کاجذب بیدا ہوتا ہے اس کا اطہار كونى برى بانت نهيس سيخ ال حوالون إلى دلوبائي البمهر اكي توتنفيدى خياد كامترا وددومرا تقادى مبنيادى حيثيت كاسوال دان دونوں بانوں كوسك مے ركھ كريركها حاسكتا ہے كمخليق مفتير یں جذب احساس منحیال اوران ارائام الکام القرسیًا بجیساں ہے۔ دونوں سے تہذر کے ارتقامیں مکرد طن ہے۔ دونول نیے اینے طور پر دہن اتسانی کو متا ترکرنی ہی اور دونوں سے زبان ، خیال احساس جذبه کی نتوونمایں مُدر لتی ہے۔ اگر کسی دور کا علامتی اظہار نحلین میں ہوتا ہے تواس دور کا کمل طہا الحقى منقيدك درىعيم واب - نقاد درصل عير عمو لى صلاحيتون كا قارى مواب يعام قارى اور " نقادفاری بین فرن یہ ہے کہ اس کے یاس اظہار کا دسیار سی مقلب - وہ یہ می حاسا ہے ککی بات کو وہ کیوں لیسند کردہاہے۔ اسے اپنے احساس پراعتماد ہوا سے اس لئے وہ اپنے دہنی تجتس كي سبار اوب وتهذب كمتعلق في ني سوال المفانا جا ورئي في فيماً مل سامة لأما بحدوه لية تجريبكا المباريمي كرسكما بحاورات تجربه كا دوسخ تجريون ومقابله بعي كرسكما بحياطح اك طرف تووی خلیق سے بطف اندور ہونے کے جذب میں اضا فرکر اے اور دوسری طرف تہدید

کے بنیادی احساسات میں نیزی اور جولا بدا کر لہے ۔ اُلھے اُلھے محسوسات بنجیالات ، جذبات ، اور حقائد کو ایک نظر میں کے ساتھ تر نزیب کا نام سنگار کا نام سنگھیں تر نزیب کا نام سنگھیر سے ۔ تنقید سے ۔

تقادانی تحرروں کے دربعہ خیالات و محسوسات کی عمیم کر اسے ہمارے مداق سخن کو بنآنا ورسنوارتا ہے، اپنے زمانے کے شعور کی تشتری و تا دبل خود اپنے زمانے کے لوگوں کے سُامِنے كرتاہے۔ عَال كارست من ماضى سے جوڑتا ہے اور ماضى كونتے سے زاويوں سے كھ كر دوسروں کی توج بھی اس طرف مبندول کرا تاہے۔ وہ برہی جا نتاہے کہ ماضی سے دہ کیا بیک سکتا ہی اور حال کواس سے کیا فائدہ پہنچا سکتاہے۔مثلاً جب ہم شاعری ، یا کسی دو کے فن پریان كرتے بي توبماري بيات جيت درصل بماسط بنے تجربے احساس اور فكر كا يا تواف باركرتى ہے كھر اس کو کھیلانے اور دسیع ترکرنے کی کوٹرش ہونی ہے۔ جیسے اچھی شاعری پاکسی اور فن کے لئے كرى سكر، وسيع تجرب مطالع اورستح احساس كى فرورت يرقى ب اسى طرح امس كے مطالعے کے لئے بھی إن سب چیزوں کی ضرورت پڑنی ہے۔ یہ سب چیزیں جب شاعری میں ال ہوتی ہیں تو اجھی شاعری پداہونی ہے اورجد ضاحت ساتھان کا اظہار کیاجانا ہے تو اجھی سقید دورا ا دُب كولوك طوري مجھنے اوراس كى نوميى كرنے كے لئے يوسے ادب كے مطالع اور تفہم كى ضرورت برنی ہے۔ مصرف اپنی زبان کے ا دُب کی بلکہ دوسری زبا نوں کے ا دبیان کی بھی ا ور بالحضوص ان زبالوں کی حبہوں نے ہماری زبان کو بنا نے سنوار نے میں حصہ ابا ہے ۔ انگرزی بان نے اردوزیان کو صدورم شاخر کیا ہے اور مجدیدا نکریزی اوب کوایلیا کی شاعدی اور تفيدون نے متا تركيا ہے اِسى لئے الليث كالهمين المكے لئے ہى بڑھ جاتى ہے۔

تنفیدی برنامی کے ذمتہ دار وہ لوگ ہیں جربا تو ایسی جگہ بیٹے ہیں جہال ن سے یہ نوفع کی جاتی ہے کہ وہ کتا ہیں تھنیں کے با دہ لوگ ہم جن کے باس کہنے کے جاتی ہے کہ وہ کتا ہیں تھنیں سے با دہ لوگ ہم جن کے باس کہنے کے لئے تو کچھ ہے نہیں کہ کامنے کی یا توانہیں با عتبار بیٹے ضرورت ہے کے تو کو کھنے ہیں کہ لکھنے کی یا توانہیں با عتبار بیٹے ضرورت ہے

يا ابن عليت د فالمين سے اپنے طليا وراهل معاشرہ كومرعوب ركھنے كى ضرورت ہے۔ اگرايسے لوگ تنفیدنه لکھنے، تو ہرزہ گوتی اورجهل نویسی کا انتاا نبار نہ لگنا۔ اورصرف چند کام کی تما ہی سامنے آتیں جون صرف قابلِ مطالعہ ہوئیں بلکان کے دربعہ زمانے کے شعور کوسیھنے ، مذا ن کوسنوانے ، ادر تہذیب رجانات کے دھاروں اورعوام کو دیکھنے میں مردماتی ۔ وہ لوگ جوننقید کو کلیقے كمرسمجة بي اوركسي قوم كي خليقي المردى تفتوركرت بي، درمل يه وه لوك بوت بي جوا دب و تہذیب کے عوامل کی تکذیب کر کے اُسے زندگی کے عوامل سے الگ دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ينهيں جائتے كر تنفيد كيا ہے اور دين ارسانى كى جلاكے لئے اس كى كيا ضرورت اور ايمين ہے۔ ادب کی تاریخ سے تنقید کو بورے طور برخارج کردیجے اور دیکھے کہ آپ کے یاس فہام . دُنفہیم کے لئے پھرکیارہ جآبہ جافہام قبہیم ورخیالات ومحسُوسات کے اظہار کا سب سے برا ذرائب نفیدے - ایلیٹ انہی افدار کا علم دارہے - اس کی نظر ساری تهذیب اوراس مسأتل برب اولان سبمسأئل كى روشى بى ده أدب كامطالعه كرما ب إورنوا وروه كما بكانے كے فن سے فوم كو بے نياز ديكوراس كے زوال كے آثار كا بنة دينے لگ آہے يہى وه ا قدار ہی جن کی ہیں ضرورت ہے اورجن کے مطالعہ سے ہم دب کو بوری زندگی کے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں اورا دب کوبورے معاشرہ کی تہذرب اورزند کی کا ذریعہ اظهار نبا سکتے ہیں۔ ا لميت نے اپنی تنفیدوں کے درلیہ اس کرنے کا اندار کوئی تہذیب واہمیت کے ساتهمتین کیاہے اورانگریزی اوب کا یورویی اقداد تنہذیب وکلچرکے ساتھ رکھ کرحائزہ لبایج اس نے اپنی تنقیدوں کے وربعیر رجانات کامطالعہ کیاہے مختلف عوامل اوروبوں کو واقع كياب - اين نفّاد وسُال ادب كى الميت كون سر عن زريد م كرف خيالات ورجانا كويداكركا دبكوى زندكى اورسى توانانى تخفية بن خال خال نظراً تين إيسے نقاداد ك دُھاروں کوئدل کرفکر کیلیق کے راستوں کوا جا گرکرد ہے ہی اورائے والی سلیں برسوں ہی فراج برائی تخلیفات کی بنیا در کھ کوادب میں زیکار کے کھول کھولانی سے ہیں۔ ایلیے اس اعتبار سے

ایلیك كی تحریرون می روایت كی ایمیت كا اصاس قدم قدم بر جوتا ہے وہ روایت كو دوایت كو دوایت كو دوایت كو دوایت كو دوایت كو دوایت كو دور كا استانى كى ترتی اور تهذیب وا دب كے صحت مندار تقار كے لئے از بس مزودى خیال كرتا ہے اسلام ماضى اس كی محرود میں مرحكر رئسا بسان طرا تا ہے ۔ لیكن میر افسى كو كى مرده يا فرادہ

اضی نہیں ہے بلکو زندہ روایت کے ایک تسلسل کی جیٹیت رکھتا ہے جس کا تعلق عال سے بھی اسی قدرگہراہے جس قدرخود حال کامت تقبل سے اسی اضی ہی ماضی بی ہے اور حال کوئی ہے۔
ماضی اور کال کافرق زمانے اور وقت کافرق نہیں ہے بلکہ درصل یہ فرق شعور کافرق ہوالیہ یہ خلی کوئی اسی جزیہ ہیں جھتا جو بے ساختہ بدیا ہوجاتی ہے بلکہ اس کاخیال ہے کوئی شعوری طور پرنسیا ہیں گوئی اسی جنس سے مخصوص افر بدیا کر نے کا کام لیا جا اسے اور یر مخصوص افر غیر شعوری طور پربدا نہیں ہوسکتا۔ وہ اکس میں دائمی افدار کا قابل ہے میکن ایسی وائمی اقدار جن میں روح عصر لوپ طور پر برانہ ہیں ہوسکتا۔ وہ اکس بی دائمی افدار کا قابل ہے میکن ایسی وائمی اقدار جن میں روح عصر لوپ طور پر برانہ ہو بازی بر عاری و سادی رہنی ہے ہیں اوران فقروں سے اپنی شہرت کی دیوار کھڑی کر ہے ہیں اوران فقروں سے اپنی شہرت کی دیوار کھڑی کر ہے ہیں اطریق کی تنفیدوں برانہ کوئی کے سکھ سکتے ہیں۔
سے وہ بہت کو سکھ سکتے ہیں۔

اطبیت کی تفتید و ن بین ایک نقط نظر ایک موید نظر آبسے و واس نقط نظر ای بی موید نظر آبسے و واس نقط نظر ای بیت کو آست آست کھیدیا آ اور ٹرھا آ ہے نیر وعیں وہ نست کو اشاروں اشاروں ہیں اواکر نے لگا ہے۔

مضمون جیے جیے بڑھا جا آ ہے کر واصاس کی گہر ای میں اضافہ ہو جا آہے تیمیم کرنے کاسلسلہ مضمون جیے جیے بڑھا جا آ ہے کا واصاس کی گہر ای میں اضافہ ہو جا آب تیمیم کرنے کاسلسلہ بھی اس کے بہاں الیے ہی وقت شروع ہو اسے مضمون جم ہوئے کہ ووایت انداز، اپنے دلائل اوراپنے موضوع کو بینی کرنے کے سیسقے سے قاری کو بھی ابتے ساتھ اس ملندی پر لے آنا ہے کہ جہاں اس کا ذہن اس کے خیالات کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوجا المے ۔ اثر آفری کے احتبار سے حیال اس کا ذہن اس کے خیالات کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوجا المے ۔ اثر آفری کے احتبار سے حیال اس کی تقیل ہو بی اور ہم آ ہنگی برفرار رہتی ہے ۔ افہار میں نہیں جبول اس کی تقیل بات ۔ ایک جملہ دو سرے جملے کے اتھیں ہاتھ والے اسلسل کے دائی کو ہلانے سے سا دا کو ہم آ ہنگی بختنا رہا ہے اور تیسا سال اس درجہ جامع ہو اے کو ایک جملے کو ہلانے سے سا دا مضمون متا تر ہوجا اسے۔

> جميل جآلبی ۵ راگست <u>۱۹۵۹</u>

### بهلاحصه

فی ۔ ایس سے ایلیط: ایک مطالعہ اس حقے میں ایلیط کی تنقید سناعری اور در در در منگاری کامطالعہ کر کے حبد بیا دب میں اس کامقام تنعین کیا گیاہے۔

# المجيثيت نقاد

مرأ ستض كے لئے جس كا درى زبان الكرزى بيس م اليدكى نراس كى شاعری سے زیادہ اہمیت رکھی ہے اور مین تریں اس کے دراموں کواس لے شام مجتابو كرميان الميث في نظم اور فرك مُرود الرعام بول جال كازبان سے آنا قرب كرديا ہے كه من وتو كے مبترر شیے ختم موكرا كي موكتے ميں - يہى وه و صدت مع جوا يليك كے فن ا عد الميث كاشخصيت كامتاز خصوصيت باس دصرت كمعنى ده لوك مجرسكة بن واطيف ا درجام عديدي كمعن تصحيح بي اورجواس مات كود مرت جانتے بي مكداس كاتج ربمي ركھتے يركر" نوشفيت كالماركانام بي مع بكر شخصيت سي فراركانام ميود جبمي الميك كن تركواكي فيرال زان كاحينيت ساس كانساع ى يزجع دتيابول تواس کے معنی میں ککسی ذبان کی شاعی سے صرف دہی لوگ اوسے طور برا طف اندوز ہوگئے ہیں جواس زبان کے لیجے اور تیورکون صرف الحی طرح جانتے اور مجھتے ہوں بلکمی کے فراج میں اس زبان کے کلیمری روح جبک جبک کر بول رہی موا ورجوان جذبوں اوران فسوسات سے بخوبی دانف ہوں جو ا فاق ' ہوتے ہوئے ہی توی ہوتے ہی کسی زبان سے موا بقابداس زبان مي محسوس كرك ك نسبتاً أسال بيداس ليكو في فن محقا بلشاعرى كے اتی شدت كے ساتھ توى صوصيات كا حابل نہيں ہوتا " جبيں ايك غيرابي ديان

### بحيثيت نتشاد

ک عینیت سے ایلیٹ کی ٹرکواس کی شاعری پرترجے دیتا ہوں تواس سے میرامطلب فیمیں ہوا كي اس كى شاعرى كا ايميت كوج الدامون إين اس كى شاعرى سے ايك مديك المعت اندونهم في كاصلاحت نهيس د كمتا بكراس بات كااحترات مقصوصي كريس انكرنري مي سوي توسكتا بول محسوس بهين كرسكنار شاءى بي هسوس كرفي كاعل عبقا لم نزك كيس زياده بوتا ے۔اس لے المیٹ کی نٹرنے اس کی شاعری سے ایک صد تک نطعت اخدد بخد فی کے باوجود مجھے بیشہ محرکیا ہے اور میں نے خیال سے لے کرعملوں کی ساخت ہے کا دا، بات کے دوسک کے وابسكى محسوس كى مجد ميراكي بات يركراس كى نزا درخص وساًا دبى تنعبيراس كى شاوى كے مقعد كوتك برصان كي اوج دائين صوصيات اين اندر كمي عج خوداس كي شاعرى كى نفى كنة بي ـ ندمرت نفى كرتى بى بكرابسامعلوم بوتلے كي الك الك دوآدى بى جواكك صرتك بم خيال ہوتے ہوئے می سنسيادى طوريراك دومرے سے مختلف مي اورجي مي سے ایک فرکھتا ہے اور ووسرا شاعری کا اے۔ یعل ادب کا تایخ یو کسی کھارہوا ہے۔ ما مے ال لے دے کرمولانا مالی ک شال ملی ہے۔ ایک جگرا پلیٹ خوداس بات کا ذکران الفاظين كرتاب كو"ايى تنفتيدى اگرم مي انتهائى مح دائے مين كرتا مولىكى مي اين شاع ی می خوداده کی خلاف ورزی کرتا بول اوراگراک اسے منافقان باش می مجیس توجی ين اكب طرحت دوروب من ظاہر موتا ہوں " المبیث كے يدوروب ايك حد كم مرفوط بونے کے باوج داکی وومرے کی نفی مجی کرتے ہیں ۔ اسی لئے اس کی تنفیبسے اس کی شاوی ک اول کرناایکاسی فلطی ہے جوایک طرف اس کی شاعری سے نطعت اندوزی کوجیدوں كرتى ہے اور دوسرى طرف اس كى تنفيدكوا كيد مقرمه ليكن فلط ائتے فيے ديتى ہے ۔ إسى لئے جبیں ایلیٹ کی فرکواس کی شاعری سے زیادہ اہمیتت دیتا ہوں تواس کے ایک معنی تو يى يى كىيى اسكى تنعيدى كارناموں كوائى زبان كے لئے اس كى شاعرى سے زيادہ مفيد مجتنا بون اورد ومرع يركراس كي تنقيرين كي شاعى كاليف يل صد نهيس

### بحيثيت نعتاد

بكرشائ كسالك ايك زنده مرگرى ہے خيفيست كے اسى دورُخ پن كى وج سے اس كا تنقيدى شعوماس كي خليقى صلاحيت كوفعب نهين كرتار مثلاً الميد كا تنفيدى شعورهبت لطیف ہے۔ وہ کلا سیکیت کا حامی ہے۔ اس کا مطالعہ اوراس کی دلیسیاں اسی ظموں اور اليعظا وول سے زيادہ جي جو فواس كا اين شاعرى سے إنكل متضاداد و مخلف بي ليبيون کے اس تضادی دجرے اس کی خلیقی مالاجت اس کے تنقیدی فیصلوں کواوراس کا تنقیدی شعوراس كى كليقى توت كوغصب بهي كرتے بلكرددنوں كوالگ الگ محفوظ مكنے اور يرورش الى مين مردديتي بن - اسى ك ايليك بيك وفت شاع بهي الماسي اورنقا دمي - دبن ارتضيت كاس وادن كانداده وه لوك آسان سے كركة بي منون فاليے بى إلى مراط ير صليني كو كوشش كى م جوال سے زيادہ باريك اور تلوار سے زيادہ نيزے ۔ ايليث كي خيست یں مفیدا ورخلین کاعل ایک دوسرے کے ساتھ اس طورم گوشر نہیں ہو جآ اکددونوں ك الك شان باتى مذرم مثال كے طور يواس كے فرمي عقار اجنبي ميرى طرح اور لوگ بھی رجبت بیندا نہ سمجتے ہیں اسے احتی شاعری سے لطف اندوز مونے سے معذور نہیں كردية اني نرى عقائدك باوجوده جالباتي الزكوندي الرسط اخلاني سياس اوراجي الرسے أزادا ورالك مجھتا ہے۔ دہ شاعرى كے بالسين ايك طرف يركمتا ہے كه اس كامقصد خوداس کے اندر موجود ہے اور ساتھ ساتھ دہ ندصرت لادینی شاعوں سے بلکر غیبرہی شاع وں سے بھی اور کام والعد الدوز ہوتاہے۔ بود لیروالے مفمون سے میں المدیث کے تقطم نظراوراس کے افراز فکر کوتو بھے سکتا ہوں سکی اس کی شاعری کونہیں ۔ اس لے دا والےمضمون کو پڑھ کرمیں اس کی فکر، اس کے تنقیدی شعور کی دار تو دے سکتا ہو ل کین دى ويسط ليند، دى جولومين، يرنث نورش ، السك كوكر، كونسو بك ادون العزديد وفردك وفرائے مجھنے میں مجھے کوئی فاص مددنہ بیات ۔ یہاں تک کرملٹن کی عیسائیت کے یا وجودوہ اسکی شاعى كى عظمت كامنكرم ادراس وقت كدمنكرد بتا بعجب تك مذمي عقارًا ورمذي

### بحيثيت نقشاد

مسائل ضعف جبم ادرمون كے احساس كے ساتھ، اس كے فكرداحساس بي اس ورج علو اختیار نہیں کرلیتے کہ وہ تصوف کے گنبرہے درمیں حکول کاتے ہوئے لیے پہلے مضمون (المالہ) براظهارا مسوس كراسي اوراس مح دلائل فيق موت ملس كى دوباره توصيف كرام عد در ملس مرت اس وجسے معی عظیم شاع تھا کہ اس کے بعد کوئی ہی ملس کی طرح شاع ی نہرسکا یہ بات ہر اللہ او مختے شاع کے ارکے میں اسی واوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے اس اور مضمون یں وہ طلق یاجبت کم گشتر کے بار بے بی کسی بڑے سوال کا جواب نہیں دنیا۔ اس دہنیت کے ساته مکن ہے ایلیٹ بروم شدتوی گیا ہولیکی اس کا تنقیدی شعود کرور پڑکرکندمونے لگے آہے۔ ببرجال ملش دنس والم النيخ د المستوادي، بود لير دستوادي، وه مضايره بي جومبسيادي الدرياس كى شاعرى كى نفى كرتے ہيں اوراگران مضاين كى مُروسے اس كى شاعرى كو تحجيے كى كوسنن كى جائے نور كوشن بالك اليي بى بوكى جيئے تركے كلام سے اكب مرافع طافعام حيات الاش كياجائے يا واغ كى شاعرى كوصوفىياند شاعرى نابت كياجائے - بہرمال آخرى عمر كى تحرروں کو چیور کرا ملیط کی شخصیت اوراس کے فن میں ایسے دور دیا ملتے ہی جوا یک م وكريمي الك الك بن اورجهان نقيدي سنعور خليفي قوت كوا ورتخليقي فوت تنقيدي شعور كوغصب نهين كرتے . اب اگرمي ايليث كى نثر كوشاعرى يرترجيح د تيا موں يااسے ايب الگ سرگری کے طور مرد مکیمتنا ہوں توشا پربیات اب اتنی بے معنی نظرنہ کسنے حتی مقروع مِين نظراً تي تقي -

(1)

یہ دیکھنے کے لئے کر تنعید کے سلسلے میں المدیث کا کہنیادی نظریہ کیا ہے؟ اس کے بہت
سے مضاین کے علادہ میری نظراس کے ایک ضمون" تنعید کا منصب " پرجاتی ہے جہاں وہ
تخلین اور تنعید بربجت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ" میں اس بات سے الکارنہیں کرتا کہ فن نے علاقہ
بی کھا درمقاصد کا ادعا کرسکتا ہے کہنی خودن کے لئے ان مقاصد سے باخر ہونا طروری ہیں ہے

### پهيٹيت نعتباد

ادرون درحقیقت اینامنصب، وه جوکهمی دو اقدار کے منلف نظرایت کے مُطابق، زیادہ بہر . طریقے پرا ن سے بے خردہ کری انجام سے سکتا ہے۔ برخلات اس کے تنفتید کے لئے خردری ہے كره و بميشكرى مقصد كا المهاركر عن الميث الني مخصوص عن مي بخليق كے لئ بخبرى كونمر قراردتیاہے اور تنقید کے لئے باخبری کو۔ یہاں تنقید میں شعور کی سطح واضع ہے نکرادراس کے ده بنیادی مسائل اہمبت رکھنے ہی جو برا دیب کی جیا دقائم سے اور جوسے معاشرہ کی تہذیب روح نون على كرنى مع فيكرى مقيد كي بغيراج كاادب ايك قدم بعي نهين على سكتا جب تنقيرك ساته مين فكركا لفظ استعمال كرتاجون تواس سيميرا مطلب يدموتا مع كرميون صدى مين جب سائن في فلسف كوغيرا بم بنا ديا ب ادر فلسفد رفته رفته سائن كى مختلف شاخوں میں تھے م ورخود بے عن بوتا جارہا ہے، یں اکرنی تنفید کے دراید وہ کام انجام ایا چا بتها بوں جوا کے زمانہ میں اوب اوز فلسفہ الگ انگ انجام دیتے تھے۔ اس کے میل س تنفيركوج منكر سے عارى باوب كے دائرہ سے جى فارچ مجتا ہوں - ہائے ہاں اس تنفير كے علمرواروه لوگ مي جواطيك كے الفاظين وه استادي جونفادي كيے إلى ا ورجن کی تنعیدی مرکزمیاں پہلے بہل کا س روم میں رونیریر ہوئیں "۔ تنعید کی ہی دہ ہے جے مین نصابی تنعید، کا نام دتیا ہوں۔ اس تنفید ئے ایک طرف خود تنقید کی تخلیق سطح كويمى بناديا باوردوسرى طرت اصلاح نزاق ،خيال كى بيدائن ،ارتقاماوردك كى ترميت كے على كوبندكر دياہے - مشلااس تنقيدكا ايك دير طيا اڑ تويہ مواہے كا چ كا فكا كم كسى اوركينل تصنيف كے بامے ميں اپناكوئى تجربہ نہيں ركھا۔ لسے ا دب ياروں سے كواناً كرى دبيي نهيس مع بكرنصابي نقادون كرائي ادب بارون كائبرل بنائى إين التي التي ا تنف سویے کی صلاحیت کومردہ کردیاہے اورادب یاروں کے ساتھ ذہنی سفر کوایکے ج معی چرنادیا ہے۔ نصابی نقادوں کی آواد کی میا کھیاں فوجوان طالب عمروں کے یاس ہیں اورا دبی فیصلوں کے کیسپول ان کے ذہر کے خالوں میں رکھے ہی جن کے درائع دائی

#### بحيثيت نعتثاد

سادی خرودیات بوری کرلیتے ہی جعلی دستا ونری نیم سلی میروں کے ساتھ اصل کی جگری کے - اور مصورت حال الیسی ہے کہ اس مرحی قد رتشوسٹی کا المهارکیا جائے کہے۔ اسی صورت حال کی وجسے مفتراکی دومرے درج کی مرکزی بن کردہ گئے ہے جو تخليق كاصدب والانكر دكيما حائ توعقيق تفيد عقيق تخليق كاضدم ركرنهس مع الميك في ايك جكر لكهام كرسجب كدادب دب كاس دقت مك نقيد كمان جكم إتى مے گی کیو کم تنقسید کی بنیاد می اس میں دہی ہے جوخودادب کی ہے ! تنفیدا ورخلیق کے بیادی شتے کو بیجھنے کے لئے کجلی کا س امری شال دی جاسکتی ہے جواک طرف کروں کورو رکھتی ہے، بنکھے چلاتی ہے اور یانی ٹھٹڈ اکرتی ہے اور دومری طرف کرڑ البنی ہے تصویریں د کھاتی ہے اور دنیا بحری خریں آنافا تایں ایک جگے دوسری جگر بہنیادی ہے۔ یہسب کام نوعیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ان سب بن کلی ایک اہرااً كررى ہے اور نبيا دى طور يرده وي متى ہے ۔ اركاج تنفيدكى نبياد يم ملى وى ہے جوخودادب کی ہے تنقید کوغیر خلیق مرکری مجمنااس بات کی علامت ہے کہم ادب کے معن دمفہوم، مزاج ونوعیت، صدودوما ہیت سے واقعت نہیں ہی تخلیق بس سفید کا عنصراور تنقيده ينخلين كاعفراني لي طوريره وورسام دراكراي انهين ووزخلي غليق ري واور تنفين ينقد اس تنقيدك ابميت ،جس كايس يها ل وكركرر با بول ا ورحب كا ابك و ترواد كاكند الميث ہے ، يہ ہے كہرسل كے لئے ضرورى ہے كدوه اپن تنقيد خود بيداكرے اورا بنى فكر کے بیمانوں اور معبار دن کا از مرفوع اتزہ لے۔ اگر کوئی نسل اپنی تنفید بیدا کرنے سے قامر رى يے تواس كے معنى يمي كرادبيں اور نصرت ادبيں بكر يورے نيفام خيالين ، جس كا اظهاراس معاشرے كے كليم يس مورا ہے سخت كر الر سخت أشارا در كران موجود كا اس محران كے معنی و ٥ لوگ بخوبی سمحتے ہیں جو كليح اورادب كے تعلق كوجانتے ہى اورادب كوكليرك ستكيل جديدكا ايك ابم ادر مبنيادى ذريعة مجصة بي - اس تقط نظر سابنادب،

#### . كيشيت نفساد

افيمعاش اورايخ كلير ونظرد الئ توموجده تخليقي اكامه ين ا ورتهدى ومعامشرتى بحران کے اساب بھی آنے لگتے ہیں کیا ہم اپنے دب کود کھے کواپی نسل کے کسی نقط فظر ک نشان دې كرسكة بى ؟ كيام اس مقيد كايت بتاسكة بي جهادى سل في بداى جع كيا ہما ہے پاس اپنے کوئی ایسے ہوئی ایسے معیاد ہی جس سے ہم اپنے ماضی کا مذموت اضى كابكرمال كاجائزه لے سكتے ہي ؟ اين درس مرستيد كي سل في اينے تنفيدى معياد بنلك تف اكبركنسل في كاف طوريتنفيد كافي يلف اورمعيار بنافي -ا قبال کی نسل نے بھی اپنی تنفیّدخ د بیدا کمتی۔ پہاں ک*ے کرنز تی لیسندوں نے ہی چنہیں* بم لكب دجمطون كرت رجتين اپن تفيد وريداى تى يلي الماي على الماي كالم چذمبهم اورجذا فی اون کوچود کر، بمکی لیے تنقیدی معیاری طرف اشارہ نہیں کرسکتے جع بم ابن سل سے منسوب كرسكيں عارى منقيدا بنى ازكار رفت والعقول اورا نداز فكر کی تعلید کردہی ہے - انہی مقاصد کو دہرادہی ہے اورا بنی دہنی کیفیات کا اظہار کردہی ہے جن كوبها رى كھيلي بلكه كچيلى سے كھيلى نسل نے بيتى كيا تھا مہمارى نسل كے ياس اين تنفيداور ابنے معیارنہ ونے کی وج سے ہم دیکھتے ہی کہ محاکہ مے بعدسے ہم فراق گورکھ اپوری حن عسكرى اوركليم الدين احد سے آئے نہيں الرجم بن اورم جوش، واشد، حجاز اور يفن سے بڑے يا كم ازكم أن كے برابر قدكے شاع بھى بيدا نہيں كرسے مي واس كليقى ناكار " بن كاسبب يرب كرباري سل اين تنقيد بيداكر في عمد وربوكي معا وربيات اتن تشويشناك ہے كاس سے سارى تبذي رُوح كے مُرده بوجانے كا امكان بيدا يو ہے لیکن اس خطرہ کودی لوگ محسوس کرسکتے ہیں جو سفید کی خلیقی قوت کے معنی سمجھتے ہیں۔ الميث كالفاظ كاسهادا لي كمي ابن نسل يريه بات واضح كرتاجلو لأتنفيذا تن بي الكرير ہے جتنا خودسانس لینا "

#### بحيثيت نتاد

#### (14)

جيساكه مين في كها برُ زنده نسلُ اين تنفيدُ ليف معيادا دريما في خود نبا في سياس سے توصیف کے بیا نے نتے ہی اوراسی سے گنام اوسی اورا د بی اوواردوبارہ اہمیت عاصل كرتے بي اورنا مورا دىب اورادوار كوشركناى بين عا چھيتے ہي - ايسااس كے بونا ہے کہ ہر دورانیے پھیلے دورسے ذہنی ، سماجی ، تہذیبی وفکری اعتبارسے مختلف ہوتا ہے۔ اس كى خروريات ، تقاضى اورعوالى مراجوتى بى بهم لنى والدين سى اس اعتبارس مخلف بن ادر ہمارے بچے ہم سے علف موں گے ۔ اس لئے پُرالے معیاروں بریم بیت نظرًا ن كى ضرورت يُرتى ہے كاكر شقى معيار جواس سلى كى خروريات اور تقاضوں كوايو الكريك الاشكة جاسكيس - يركام اتنا برلهك وه ادب بادبيون كى وه جماعت جواس انجام دیتی ہے ادب و تہذیب میں خو د تاری اہمیت اختیار کرلیتی ہے سرستیداً ورحالی اسی لئے برے ادراہم ہی ۔ کالرج اورسی و آرنلواس لئے آیے میں ایک سنگ میل کا درج د کھتے ہیں -جدید دؤرين الميث كى مى يى المميت ، آب اس سے فراداختلات كريكين اسے نظرا فرانين كرسكة .آپ اسے رحبت بيندكمين كي اس كى دائے كا حوالہ د بنااس لئے ضرورى موكا "اك آپ ترتی لیندی کوپہان کیں۔ ایلیٹ نے اپنینسل کے لئے جمعیارا وربیلنے نبلتے ال کے ساتھے وورا پر تھ کے درام نگار دوبارہ مقبول ہوگئے اوران می اس سل کونے معى نظرا نے لگے . نرصرف يربلكوا غيسوي صدى كے مقبول شعراء الكسال بابرموكے ملت كى شېرىن ا ورىشاع انى خطىت مشتىد جوگى - درائدن اورلوپ د وباره مقبول جوكئے -سنرهوي صدى كے مابعدالطبيعياتی شعرار جواب كم ايك عجيب وغرب مخلوق سمجھ جاتے تھے ایک سی معنویت کے ساتھ اس اس کی مکریں شامل ہو گئے۔ دانتے اور ڈو ل دوبارہ زنره ہوگئے۔ روانیت کے سرٹوٹ گئے اور کلاسیکیت بردوبارہ بامعنی مجت ہونے لگی-نرب می دوباره معی نظرات لگے برنسل کا نے تنقیدی معیارزندگی کے برشعب میں ہی

#### . محشيكة انتاد

کام انجام نے کرزنرکی می عن بردارتے رہے ہی ادراس طرح معاشر ہ کلیقی بانجے بن سے فوظ رہتا ہے۔

(1)

الييكسى فن ياره كوكوتى اليى الهائ جيزتسيلم نهي كراج فنرت جذبات كساته اكم خاص شكل اوراك خاص لحرين خود بخود وجدين آگيا موروه فن ياسے كواكي نف ،كى طرح بحسام جسوي مجركراناب تول كرسليقدادر منت سيتعيركما وأناب ادرس كاقتصر ا كيم مفوص الربيداكرنا مواع ريرا ترنسكار كے سكامن يہلے سے موحد مؤلا ہے اس بات کی وضاحت وہ معروضی تلاذمات (Objective Correlatives) کے نظریہ سے کرتا ہے جے اس فے میلا والعضمون میں بین کیا ہے فن کی تعل میں جذبات کے الما كا دا صوطر لقديد بي كمعرفى ملازمات ملاش كے جائيں لين اشيار كواس طح ترمتيب ياجائے ـ مونع محل اوروا تعات كےسلسلوں كور جمايا جائے كرجب خارجى وا تعات رحتى تجرارب كے ذراحة هام موں نوره مخصوص جذربا جذبات مع فتكا كے ميش نظر تقاء أكبرائے -یا کام بھری الیج اور وزوں الفاظ کے دربید کیاجا سکتاہے۔ امیج کے دربید حزیات کا اظہار ہوگا اور زبان کو اس طور برسنعال کرنے سے می کیل کا- اس عل کے درائیہ ، ایلیٹ كاخيال م، يهلي سي سوحاً بحما الربيداكيا جاسكما عا ورفن يهلي سي سوي مجى الر آفرین کانام ہے۔ اس کی ایک دلجیب مثال خود المید کے مضمون مروابت اورانفراد صلاحین' بس لمن سے جہاں وہ تنحصیت اور جذبات کے مستلے کو واضح کرتے ہوئے کہنا ہی كريلا سيم كايك ماذك ونفيل كمراح كوايك اسي بندجكس داخل كيا حاسة جواكسي اور سلفرداتی آکساً مدسے مریم وجب ان دوگیسوں کو بلیٹنے کے تاریے ساتھ ملایا جا اے نو نیتجرکے طورپرسلفیورس ایسٹرسیدا مونی ہے۔ بدا میزہ اسی دفت وجودین اسکتلے حسلیلیم موجود موسكين اسكے با دحوداس تى كىس بىل باللىنى كاكو كى بھى نىشان موجود نہيں ہوتا اورليلينى

#### بجثيت نعتاد

بھی بظاہر متا ٹر نہیں ہوتا اور بالکل ہے ترکت اور تحرمبدل رہت ہے۔ شاع کا واغ بھی بلیٹھ کے گراہے کی طرح ہوتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ سائنسی تجربے کی روسے یہ شال بالک فلط ہے۔ سرے سے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے لیکی اس قیاسی تجربے کو اس طور پر ببای کر فرسلے لیے اس قیاسی تجربے کو اس طور پر ببای کر فرسلے لیے اپنے خیال کی ایک ایسی تصویر نبا و بتا ہے کہ ذہبی کی آنکھ اس سائمنی تجرب کو دیکھ کر اس اثر کو تبول کر لیے تھے کر اس اثر کو تبول کر لیے تھے کہ وہی کی آنکھ اس سائمنی تجرب کو دیکھ کر اس اثر کو تبول کر لیے تبول کو لیے تبول کے بیٹی نظرے۔ یہی معروضی تلاز مات کا نظریہ ہے۔

الميشجالياتى اقداركوسب اقدارت الك فائم كركي بتأتام كرشاعى فالص اوراچیونی جالیاتی روح کانام ہے۔ وہ اضی کوادب و تہذیب کے لئے بنیادی اہمیت دنیاها وراس بات یرد ورد تیاه کرانے دورکا شعوربغیرامنی کے سعود کے ادھورا اور ا تص ہے۔ اضى كاشعورا ك الوكوں كے لئے اكر يہ جو يجب سال كى عركے بعد مجى شاع رہناچاہتے; یہ کی بیاں ماضی کاشھ رمرت گزرے ہوئے زبلنے اور بنے دنوں کی یادوں كاردما نوى تصورنهي عجب كاراي سي كمور عصة تعاوران كالوول كية واز ا ندهری مرکوں پر دورتک سنانی دیتی تھی بلکریہ ماضی حال کاحقیقی حقرمے بہیں سے المدید کے ہاں روایت کا تصوریدا ہو ماہے۔ رویت کراد سے بہرے۔ یمیراٹ مین بین ملق ا دراگر کوئی لسے حاصل مجی کرنا چاہے تواس کے لئے بڑے ریاض کی ضرورت پڑتی ہے۔ آدل تواس کے لئے تاریخی شعور کی ضرورت یر تی ہے تاریخی شعور محبور کرتا ہے کہ فکھتے وت جہاں اے ابی نسل کا حساس سے وہاں یہ احساس مجی سے کہ یوروپ کاسال احب موم سے لے کواب کے اوراس کے اینے ملک کا ساوا دب ایک ساتھ زندہ ہے اورا کے ک نظام مي مراوك عنه - ية ارني شعور سي زمان اورلازمان كاشعورا لك الكاور الدراك شاس معده چرنے جوادیب کور وایت کالیابندستا اے ادریسی دہشورے جرکسی اسب کوز الی اس کے اپنے مقام اورای معاصرت کا شعورعطاکرا ہے۔روایت کے اس تصوّ انعجديدا دب كواك نعمعن ديتيم و ماضى كاس شعود كي دربعيهم إنى منيادى

#### بينثيت نعتّاد

فلطیوں اور عرص دری ستائین اور تاریخی دفواتی مفالطوں سے نجات حاصل کرسکتے ہیں جی میں ماری تنقید کھینسی ہوئی ہے۔

المیٹ ذہب بربرمگر دورد تیاہے اگر تہذیب کے معنی ادی ترتی اورصفائی ویرہ کے نہیں ہیں بلکراس سے اعلیٰ سطے بر دوحائی شنطیم گرادے تویات مشکوک ہے کہ آیا تہذیب بغیر فرمب کے زندہ دوسکتی ہے اور فرمب بغیر چرچ کے " ایک ڈرامری اس کا ایک کردار بہا ہورا ہی ہواسائی دتیا ہے کہ "ہمادا دب فرمب کابدل ہے اوراس طرح ہمادا ذہب اوب کا ایک میں اس کے با دجودو کا لیقی علی کو فری عقیدے سے الگ رکھتاہے ۔ دانتے والے ضمون میں اس کے با دجودو کا لیقی علی کو فری عقیدے سے الگ رکھتاہے ۔ دانتے والے ضمون میں اس کے با دجودو کا تھی علی کو فری عقیدے کے اور دی عقاد کو نظر افراز کرنے کی جرائت نہیں میں کہ کو کھتاہے گرات نہیں سے کیو کو فلسفیا نہ کرسکتے سکو اس کے با دجودان عقاد کو انتا آپ کے لئے ضروری نہیں ہے کیو کو فلسفیا نہ عقیدہ اور شاع از قبولیت میں فرق ہے ۔ یہاں آپ اس تھی رہے کو مانے پر مجود نہیں ہوتے جس پردانتے ایمان رکھتا تھا بلکہ آپ اسے زیادہ سے ذیادہ جسی کے کو سنب ش صرور کرنے بیں ۔

ایلیق سے میری کی اسب یہ ہے کاس نے تنقید مین فکر کو جذب کرکے اے
ایک نئی قوت دی ہے۔ اس کی تنقید تا تراقی نہیں ہے۔ اس کا طرز فکر ، تجزیہ دھلیل مکد درج سائٹیفک ہیں۔ وہ اپنے خوب صورت اور جے ہوئے ا نداز میں ٹھنڈ کے کھنڈ کے با دوار طریق سے بات کر کہ ہے۔ اس کی شخصیت اس کے اسلوب میں شامل بھی رہتی ہے اور عیدہ بھی۔ اپنے اسلان شعرار میں ای شعرار سے وہ فاص دلیبی کا اظہار کرتا ہے جنہوں عیدہ بھی ہے دہ بھی ساتھ ا بنا رہشتہ توڑا ہے جے لا فورگ ڈوتی و نجرہ یا بھر بنوں نے ماضی سے شدت کے ساتھ ا بنا رہشتہ توڑا ہے جے لافورگ ڈوتی و نجرہ یا بھر بنوں نے در شتہ توڑ سے بیال کی ذبان سے قریب دہنے کی کوشش کی ہے اس لئے دہ بیکو ہیو در امائی ا ور درام ان کا در احد کے دائی ہے۔ ایمیش کی میں اور درام ان کی اور مام بول جال کی ذبان سے دیست سے رہنے کی کوشش کی ہے اور درام ان کی اور عام بول جال کی زبان کا تراح ہے۔ اس کی تنقیدی زبان اس کے اپنے تجربے اور خوا اس کے اپنے تجربے اور خوا اس کا ایک دیا تی کا اس کے اپنے تجربے اور خوا سے اس

### . كيشيت نقاد

کاپوراافہارکرتی ہے۔ طوبی جملوں اور جملہ الے معترصنہ کے با وجوداس کا اخارِ بیان برجہ نے معترصنہ کے با وجوداس کا اخارِ بیان برجہ نے اور دل کش ہے ۔ اس کی شاعری کی طرح ، اس کی نٹر کی فوٹی یہ ہے کہ دہ کم کے مفظوں میں ذیادہ سے زیادہ بات کہنے کی کوششش کرتا ہے اور یہ سب چیزی ایسی ہیں کہ ہم اردو دالے ان سے بہت کھے سیکھ سکتے ہیں ۔

الميث كى ترامار الم لئے خوا مكتى بى الممين كيوں نه ركھتى مولىك بنيا دى طور ركيے "شاع "ہے اوراس کی تنقیدا وراس کی دوسری نٹری تحریریں اس کی شاعری ہی کی وجسے اہمیت رکھتی ہیں نے نفید میں وہ اُن شاع وں کی فہرست میں آیا ہے جو ڈرائیڈن کا ارج ، میتھیوآرنلڈ اور ہمارے مولانا حالی کی طرح شاعری کوابک نبیاموردے کرمی مجھا گے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیوں کیا۔ اس لئے ایلیٹ کی تنقید مجمی، اپنی دوسری خصوصیا نے ساتھ ساتھ اس کی شاعری اور شاعرا مزعمل کو سمجھنے ہیں مدودیتی ہے۔ رہا پر سوال کہ آیا اس کی شاعری عظیم ہے یا نہیں ۔۔۔ اس کا فیصل توزیانہ کر بگیا مگریہ بات بہت واضح ہے کہ وہ نتی ضرورہ اوراس میں وہ عناصر موجود ہیں جعظیم شاعی میں بائے جاتے ہیں۔ انگر برقوم کواپنی جس صنعتِ ادب پر مارسے وہ شاعری ہے اوروہ اس صنعت یں اوروپ کی دوسری قوموں سے آگے ہے۔ انگریزی ادب کی باری کے ہردور میں شاعری نایاں اور مینی بین سے مگرانبیوی صدی کے آخری بیں سال اور میبیویں صدی کے نقر میاً بندره سال کے درمیان ایک ابسا دُورا یاجس میں شاعروں کی نوا بک بہت بڑی نعدادین نظراً تی ہے اوران بن بہت سے مقبول میں ہیں الکین ان میں سے ابک بھی ابسانہیں ہے جے ہم صحیح معنیٰ میں عظیم ، کہ سکیں ایسامعلوم ہزناہے کہ شاعری کے دہ سونے ، جو رومانی شاع وں نے کھولے تھے خشک ہو گئے ہیں اوراب جو کھ مور ہاہے وہ محض کرارہے۔

#### بحيثين شاع

رابرٹ برکیز (Robert Bridges) این مشہور نظم Nightingales

Nay barren are those mountain and spent those streams

Our song is the voice of desire that haunts our dreams

A three of the heart

Whose pining vision dim forbidden hopes profound No dying cadence nor long sigh can sound

For all our art.

رابر طربر بریجزی نیظسم رومانی شاعری کے مرشیری حیثیت کھی ہے۔ انگرنی شاعری کے اس دورس ہم دیکھتے ہیں کہ نئی کا اپنے کا کوششیں فرور ہور ہی ہیں بہت سے نئے نئے تجربات بھی کے بمالہ ہے ہیں گربیت ہے۔ انگرنی شاعری کے سونے خشک ہو گئے ہیں اوراس برح تھے تھی معنوب باقی نہیں رہی ہے۔ انگرنی شاعری کے اسی گہرے سناٹے میں ہیا مرکدی سرزمین سے دونوجوان شاعرا بھرتے نظا تے ہیں ۔ ایک ایدرا یا دُنڈا دردوسرا فی ایس و ایلید این کی حرارت تھے ہی مورس ہونا ہے۔ نئی شاعری کا حساس زندگی کی حرارت تھے ہی کی ایس و المید ان کی حرارت تھے ہی مورس ہونا ہے۔ نئی شاعری کا موجونو ایدرا یا دُنڈ سے مگرشاع انہ سطے براسے وہ قبولیت ماصول نہ ہوسکی جوالمید کے مقدر میں آئی ۔ المید کی شاعری دونی '' ہونے کے با وجود موجود المید سناعری کی بہت سی حصوصیات اپنے المید کی شاعری دونی ایم نہیں ہونے کے با وجود میں عظم مرتاع کی تعربیت سی حصوصیات اپنے المید کی دنیا دود ہیں آجا تھی اہم نہ ہیں ہونے کے با وجود میں عظم مرتاع کی تعربی ہونے کہ اس کے کلام کے الگ الگ حصے اہم نہیں ہونے بلکہ میں علام مل کرا بک ایسان کا دبیش کر اسے کہ ایک دنیا دود ہیں آجا تی ہے ایسے شاعری کی بیا نی ہونے بلکہ تھونی ٹرزیظ میں ، اعل اورا دنی اشعار مل کرا بک ایسان کا دبیش کو دالمیت کو ایک کی تائر کو بورا کرتے ہیں خودا لیں تھودی ٹرزیظ میں ، اعل اورا دنی اشعار مل کراس کی شاعری کے بائر کو بورا کرتے ہیں خودا لیں تھودی ٹرزیظ میں ، اعل اورا دنی اشعار مل کراس کی شاعری کے بائر کو بورا کرتے ہیں خودا لیں تھودی ٹرزیظ میں ، اعل اورا دنی اشعار مل کراس کی شاعری کے بائر کو بورا کرتے ہیں خودا لیں ش

#### بحبثيث شاع

ک شاعری اس معیار ریوری اُترنی ہے۔ اس کی تمام طبی مل رایک دریان فلیق رق میں بیاں سك كسى ايك نظم سے اس كى شاعرى كى بورى نمائندگى نہيں ہوسكتى اوراس كى برنظم اين سے مجيل نظم كے حيالات اور تصنورات كوزيا ده سے زباده واضح كرتى حلى ماتى ہے۔ الليق جب شاءى كى طرف رجوع موا توشاءى عام لوگوں كى دبيبى كى ايك تيزين كم ره كئى تھى اورسنجيده لوگ اورانٹيلكي لوليقواس سے برادتھا۔ اليث كى سے اہم خدمت یہ ہے کہ اس نے شاعری کوایک بار کھرا میں کی ٹول نبائے کی شعوری کوسٹوش کی اس نے شاعری کے مقبول عام معبار کو ترک کیاا وراسی لئے اس کی شاعری شدکل اور مبھی کئی یہی وہ صورتحال تھی جوا كيد دوسرے ساظرس بادے إلى غالب كوميني آئى - غالب كے زمان مي مي ، جيساكمولانا حالىنے الدكارغالب بيں لكھاہے شعركامعيارينهاكو" إد حرقاً لل كے منہ سے مكالا دادور سًا مع كه ولي الركيا "جيس غالب في مفهول علم شاعرى كي مبت كوليف خلاقانه شعرى على سے توڑااسى طرح الميت نے بھى اپنى تخلىقى توتوں سے انگرندى شاعى كوايك نے معياً سے روستناس کیا۔ عالب کی طرح ایلبیٹ کی نظمیں بھی بار مارٹیسے اور عور کے لغیر بھی ب نہدر آئیں۔ بیشکل مض زبان کو غیر عمولی طراقع برا شعمال کے جانے کی وجہ سے نہیں ہے لکہ اصل شکل بیہ ہے کہ عام رومانی مذاق والاقاری میسجے نہیں یا آگران نظموں کے موضوع ، ماٹرا ا در حذبات بن آخرا بس كون ي بت محس كورواً تق معنى مين شاعرانه ، كها جاسك يمثلاً الميث كي ميلي نظم Love Song of J. Alfred Prufrock \_كوليمة دان نظمهم كاعتوان مي ديكهة كيسانيرشاع الذمعلوم وولمي \_ بحر لطف يه ب كرينظم جبت كانعمر ب يجب روماني مذاق والاقارى اس مي جذبات وشق تلاش كرے گا تو يهال اسعشق كاعذبى مرے سے مفقود نظراتے گا۔ ايك بے دھنگا، ہن رسیدہ عاشق ایک اپن ہی طرح کی مجبوبہ کے ساتھ شام کے وقت مہلنے جار ہاہے۔ برسوں سے دونوں اس ایک ساتھ مہل سے میں اورزیادہ سے زیادہ کسی رستوران یں

#### بحيثيت ثناع

ساتھ مبھوکر کونی پی بیتے ہیں۔ اس تمام عصبیں عاشِق کی یہ ہمت ہنیں ہونی کہ وہ انبعشِق کا اظہار بھی کرے عِشْق اس کے لیس ہے نیام دنیا اس کے احساسِ عشِق سے برُسے مگروہ زیادہ سے زیادہ جِن چیز کا اظہار کرتا ہے وہ یہ ہے۔

I have measured out my life with coffee spoons

عِشْق كالمِنظرا مِكَ عجيبِ معمدت سيمون بهين ألكراس مرسنساحات ما روياحات مير شاع اس منظر کو ٹرھنے والے کے زہن رشبت کرنے کیئے جتصورا جو تلبیجات و کنایات سامنے لا تاہے وداستسم کی شاعری کی یا دیازہ کرتے ہی جے ون عامیں مابعد الطبیعیاتی شاعری کا نام ا كيا ہے مغلق نشبيهات ، دورازكارستعارات سے بنظم راسے فظم كا حاصل جديد دوركے ایک عاشق کا کرداری تا نزے ۔ کھ لوگوں کاخیال ہے کہ بیظم ایک زبردست طمنزے ۔ کھ کا خیال ہے کہ بدایک بڑی اوراہم خلیقت کا اظہار کرنی ہے جوہمیں کمری سرکی طرف لے جاتی ہے اورانسان برعم کاجذبه طاری کردینی ہے لیکن برسب باتن اس نظرکے الر کوضرورت وریادہ سادہ بناکرسیش کرنے کی کوششیں ہیں ، اصل میں اس نظم کا آناز مہت سجیبیدہ اور مہت بہلودارہے۔ابلیٹ کی رومانی شاعری سے بیشکایت ہے کہاس سے ایک بنی سم کاا دراک بدا ہوتا ہے لیکن اس نظم میں مختلف فسم کے جذبانی تا ترات ایک ساتھ مل کر حبزبات کا ایک اليامركب سُامن لاتے بي جهان بيكا وربدئ غما ورمزاح اعارضي اورائدي اسبك بن اور شدت کے اثرات را جل کرا یک وحدت بن جاتے ہیں اور بہی وہ خلیقی عمل مے جے المبیط کے الفاظ سے اداکراہے۔ (Unified Sensibility) متحدادراک واضح رے کہ بنظم ازاد، نہبی ہے بلکہ ہولی شاعری کی طرح شدّت کے ساتھ فافیہ کی یا بندسے ۔ بھرکینوں کی طرح اس نظمیں میرسیت بار ماما آہے۔

In the room the women come and go Talking of Michael Angelo

بیت کی بیس کرار نظم کے عنائی اٹر میں اضافہ کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ پر وفروک کی نفسیات کا نقشادرودايني السياس اسكامان مفوص درامائي الزكوا كمارات بيعفراس بين انناغايات که برنظم عمیں مزام اُ دُطاما فی معلوم مروف ملکی ہے۔ اس میں ایک نما تندہ کر دار بوری واقعیت اور پوری خارجین کے سانھ سامنے آیاہے جس ربان میں وہ اپنے جذبات وجبالات کا اظہار کرتا ج دہ روزمرہ کی اُن گھڑ، کھروری زبان سے بہت فریب ہے۔ غنائی اور درا مائی شاعری کا امزا عل اس نظسم كالمخصوصيت سے - يرنظماني نوعيت اورائي مزاج كے اعتبارسے بالكل نئى ہے . الميث ابنى اس نظمي أسكلسان اورفرانس كے شعرارك ان تمام نجر لوں كو كھاكرك ايك ايسے ا منگ میں دھال تیا ہے جونبا مونے کے با وجود می قابل فبول موتاہے۔اس نظم میں اضی کے كالسيكى اور مابعل عليعياتى دورك انزات كے ساتھ سانھ حديد نيجرل ازم سمبلزم امير بنبرا کے اٹرات بھی نمایاں میں ا درا بلبیٹ ان سب ا ٹرات کو ایک زیر دست شاع ا فوت کے سانھ کھیاکے ایک ایسے آ ہنگ اور ایک ایسی منظم کے رہشتے میں برو تاہے جو میک وقت ماضى كى شاع اندر وابيت اور صريد دكور كے ناكنده مبي بہلى دفعه برعے نو برنظم شكل معلوم ہوتی ہے۔اس کے بہت سے سرے ہمارے ہاتھ سے تھوط جھوط جانے ہل کن جب ہما نظم كوددارمين بإرجار الريضة بي نواس كا الزبرار برهتا، يهيلتا اوركمرا مونا حلاجا لب - وه اوك جواب كالسي فليس را صفى كے عادى تھے كرادھ فسائل كےمنہ سے تكلے اوراُدھ سامع ك دلس ار جائے ، انہيں الميكى ناصرت ينظم بكاس كے بعد كى نظير كھى معمد معلوم ہوئ ہیں کین سنجیدہ بڑھنے والوں کوان میں ابک نبیا شاع اندا دراک اورا بک نئی فتی تشکیل کا كرشمه نظراً ماسے -

نظموں کے اس انسکال اور ابہام کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے البیٹ کو ان نظموں کے معنی سمجھانے کی طرف متوج کیا لیکن اس نے یہ کہ کر از کارکر دیا کہ یہ شاع کا کا مہیں ہے کہ وہ اپنی نظموں کے معنی تبانا بھرے رہبت سے تنسیز کی نسکاروں نے اس کے تنفیدی

#### بجيثيت شاع

مضاین کی مددسے اس کی نظموں کی وضاحت کی کوشش کی میکن جننے تشریح نگارتھے آہیں النظمول میں اسے بی عنی نظراتے یخطیم شاعری میں نیصوصیت مشترک رہی ہے ایکیٹ کی شابه کارنظم دی دبید ایند ا بنے ابہام در The wasteland مشكل ببندى كى دجه سے اس كى نظموں بين سب سے نماياں حيثيب ركھنى ہے۔ بيرو انظم ہے جے ممل کرنے کے بعد المبیق نے اندایا وندکونظر ان کے لئے ہے ویا اور پھرا وندنے كانش يهاسك كواس لطم كون قريباً أدهاكر ديا ادراج جارسوستيس سطوريشتل ينظراس ما یں جُدیدا مگرنری شاعری کے شام مکار کے طور پرساری دنبایس شنہوسے۔ کہا جانا ہے کہا فائد ك اصلاح نے است كل تربنا دبا اوربہت سے دہ مصرع نكال نے جواس كے فتلف حقول كوجور في كاكام كريس نص بهروال يأوندى اصلاحى وجرس او ما بجرنظرى ساختى البي بواس نظم كم يانج حصت اورم حصت كي بهن سي كوار يهلى نظري ابك دومسر سے إلك الك نظرات من نظم كابار بارمطالدكر في سے برعفره كھلنا ہے كوان كردول من باہمى انحاددرا سل جدبات اورموسیقی کی سطح مربیدا کیا ہے۔ اس نظم میں اطالوی ، جرمن فسانسیسی ادرسنسكرت زمان كے شاعروں كے جملے اورمصرعے كےمصرعے اتنى كثرت سے ايكدوس سے جوڑے گئے ہیں کرنظم سے پولے طور پرنطف اندو زہونے کے لئے ان نمام زبانوں کی شاعری ومزاج سے کھے نہ کھ وا تفیت فروری ہومانی ہے۔ المبیق نے اس نظر کے ساتھ وہمرح شائع کی تھی وه صرف ما خذکی نشاندہی کرتی ہے اوراس کے معنی سمجھنے میں ہماری کوئی خاص مردنہیں كرنى . اس سے بربنہ نوضرور حلی جانا ہے كەعلى لاصنا مى كون كون كون كابوں نے الميك كو منا تركيا تفا- انستركي اشارون سے بربان مجى سامنے آئى ہے كرابليك جُديدفرانسيلى شاريب يسندون مسيبت متاثر تفااوراس كى نظر كويرط صف يهلي أن كے محصوص طرنس واففيت كي فروری ہے بہرحال بہناسی مشکلات کوسر کرا کے اس فقم کے شاع انداز کے بہنجا جا سکناہے۔ لیکن ان مام شکاول ا بہام ، کتابوں کے با و جود اس نظم میں ایسی دکستی اسی پاسرار جا ذہبیت

#### بجيثيت شاع

موج دہم کریڑھنے وَالا انہیں شوق سے سرکر تاہے اِس نظم کے عنی کی تمام گرایوں اورفن کے تمام کریڈ ھنے والا انہیں شوق سے سرکر تاہے والوں کے لئے اس نظم کا مطالعہ خوالی ہے ۔ تمام کرشموں کا ذکر بڑا طویل موجائے گالیکن اُر دُوپڑھنے والوں کے لئے اس نظم کا مطالعہ خوالی ہے ۔ کی مخصوص شیاع انہ صفات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے۔

#### بحيثبت شاع

بہتھونبہ کا باشندہ ہے اور صلی کہا سل جرمن ہے ۔ بھر کچھ لوگ نبا نے ہیں کرجب وہ بچے تھے اور اس وقت اپنے ایک عزیز اکک ڈلوک کے گھر کھر ہے ہوئے تھے نووہ ایک سلیج پر بیٹے تھے اور اس وقت انہیں بہت ڈدلکا تھا۔ ڈلوک نے کہا ہمیری میری زور سے سلیج کو بکر اے رہوا در کھر سلیج انہیں بہت ڈدلکا تھا۔ ڈلوک نے کہا ہمیری میری زور سے سلیج کو بکر الے در کھر سلیج کے بھر اور کھر سلیج سے ایک بہار دوس ہم از اور کو موس ہوتی ہے۔ ان ہیں سے ایک کہنا ہے نے بین رائے وقت بہت پڑھتا ہوں اور مرسر ماکے موسم بین جنوب کی طرف چلاج آیا ہوں ۔ یہاں بہلا سکو ماہم ہم جوجا آیا ہے۔

بہاں جو الرات جمع کے گئے ہیں۔ ان بین بطاہر کوئ منطقی رکط نہیں ہے۔ پہلے یوں محسوس بنذا ہے کہ شاع خود بیان کررہا ہے۔ بھرد بم کے استعمال سے بیمعلوم ہونا ہے کہ کے اور لوك بي جيدسب كحدسيان كرميم بي يجردين "أ ماسها دريون محموس بوناسي كربربات مسى ايد فردنے كى بيم كو غوركرنے سے مسوس بوناہے كريمان سى خاص جگر كانسانوں كى موسموں كے ساتھ بدلى زندكى كا حال بسيان كيا گياہے - يہ آدمى مُردے بى - بہاراككوكائى ہے موسمسسرما اُنہیں فرارمہیا کرتاہے۔ گری سرسیاٹے اور کی شب برکھی سے ۔ بہ لوگ اپنے صلی اس ہونے برنازاں ہیں۔ اعلی طبقے سے غرز داری پرانہیں فحرسے کوئی بُرعُ م كام كرنے سے براوك درنے ہيں اورسنسى خيرى سے نہيں خاص لحيبي ہے۔ يوں محسوس مونا ہے کہ بیرنام زندگی ایک بےمعنی وحیک ہے۔ آخری مصرعے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے كنظم كالكيم كزى كردار كعى مع جسے رات كے وقت مطالع كانتون عا ورجار الحكور داشت مرسكة كى دجس ده حبوبى ما لك كى طرف چلا جانك بي زنام انزات وا تعاتى زندگى كے بي ا در اس زندگ کے نائندہ ہی جیے زندگی کہا جاسکتاہے اور شرمون جس کی بے مقصدری بیات ا درميكا بكبت وحشت ناك بعي مع معتى خيرا درافسوسناك بعي رسائه سائه بريمي محسوس بوا ہے کربہاں جوع دعن مستعمال ہواہے دہ مجراد زفا فیرکے ہراصول کوتوڑ تا سے مصرع مصلیے اسکرنے ہیں۔ راگ اور وزن بار بار بدلتے ہیں مرگاس کے با وجود پولے حصر کا جموعی آ ہنگ برفرار دینا

ے بہ آ ہنگ بنسبادی طور پر موسیقی کے اصول پر مبنی ہے اور حرکت کا نا نزت اتم رکھتا ہے۔

د وسرے حصتے میں بیان کے بجائے فلسفہ بیٹی کیا جا ناہے بسوال اٹھا باجا تا ہے کہ آل بخصر ملے گھوں کے بین کہا جوزید اور کا جواب انسان نہیں نے سکتا کیو کہ آل بخصر ملے گھوں کے بین کہا جیزید ایمان کی کہا ہے ۔

کے سکا منے محمل اور مرتب زندگی کے بجائے ٹوٹے ہوئے دیوناوک یا تصورات کا ڈھیر سے ۔

کے سکا منے محمل اور مرتب زندگی کے بجائے ٹوٹے ہوئے دیوناوک یا تصورات کا ڈھیر سے ۔

A heap of broken Images

کوشدت کے ساتھ ابھاڑا ہے جس کا نقشہ بہلے حصتے ہیں بینی کیا گیا ہے۔ یہاں صور نخال یہ ہے کہ سورج کی کرنمی ضرب لگاتی ہیں یردہ بڑسا یہ نہیں دینے کیڑوں کاراگ خوش نہیں کر اادر خشک بچروں ایک بیتے وسایہ ڈا تیا ہے۔ ایک خشک بچروں بی یانی کی اً واز سنائی نہیں دینی صرف ایک سرخ منچر ہے جو سایہ ڈا تیا ہے۔ ایک معزضہ سے اس بنچر کے سائے میں نے کی دعوت دی جانی ہے کینو کمر بیس سے بہیں اپنے سائے کے معزضہ سے اس بنچر کے سائے بیل نے کی دعوت دی جانی ہے جینے جینا ہوا دیکھتے ہیں ، کھا در مجمی د دنت یہ جی جینی ابوا دیکھتے ہیں ، کھا در مجمی د دنت یہ جی جینی ابوا دیکھتے ہیں ، کھا در مجمول کی در سائے۔

I will show you fear in a handful of dust

بر سُرخ بنھر اِحْبَان مذہب کی علامت ہے جو حضرت عینے کے خوان سے سُرخ ہے اور میں ایک سُرخ ہے اور میں ایک سُرخ ہے اور میں ایک سُرخ ہے ۔ ایک سُرخ ہے ۔ ایک سُرخ ہے ۔ ایک مُرسی اور اس سے آگے کھی می نہیں ہے۔

تیسرا کر اجرمی زبان بی ہے جوجرمی موسیفار و گیز (Wagner) کے گیتوں سے ایا گیاہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو یا دکررہی ہے ادرکہتی ہے کہ ہوا ٹری دکش ہے میرے بیایی نے تخو نو کہاں ہے۔ خالی آغوش ماں ، مجست مادری دل میں لئے بحسرت زدہ ادر ناامیدا آ کھوں کھیا ہے آجاتی ہے۔ بھرا کیٹ کوٹ موسی کی بیور بائنیں کر ہے ہیں۔ آجاتی ہے۔ بھرا کیٹ کوٹ امکا لمہ کی شکل میں آ ناہے۔ ایک عاشق ادر اس کی مجبور بائنیں کر ہے ہیں۔ انہوں نے مجبت کوا کی لمحر کے جبا فی تعلق کی طرح محسوس کیا ہے جس کا بینجہ کچے نہیں نکلاا و رانہیں روشنی کے قلب بین ضاموشی دکھائی دی۔ بیماں جرمی زبان کا ایک مصرع تبانا ہے کہ سمندر خالی در کوشنی کے قلب بین خاموشی دکھائی دی۔ بیماں جرمی زبان کا ایک مصرع تبانا ہے کہ سمندر خالی

Fear death by water

یا فی زونیزی کی علامت ہے اورشکی مربا دی کی محربیهاں کے لوگ زرخیزی نعنی زندگی سے ہوشیار رسنے کی جرابیت باتے ہیں قیمت کا کال نبائے الی عورت احق ادر مفکد خیزے سیرحض براس کا شبرا دربراب سيخوف ان لوكول سيالكل مخلف مي جوداتعيم مقبل كوماني بي يتقبل كومان كاجذب انسان من ميتندس معمراس نيا ، من وه اورزياده ابم بوكيات اور توہمان کے دفائر میں بناہ لینے کا ماعث ہے معلوم مواہے کرنظ کا مرکزی کردار بہلے بارکسیں بهنجا وروم إن اس عفول سعنت كامنظر مكيها ميرسرك برآيا ورد ، جنت الناصل الماتهوني اوراب دہ ایک یے مقام برمنجیل مجان بوراشراس کے سامنے ہے۔ اس حد کا انزی مرط اغیر میشی کتاب اس کویم لندن (Unreal city) کامنظریش کتاب اس کویم لندن كى تصويركم، سكف بي كوكراس مي لندن كويل كا، الجيشير ويمرك درا يك كرها كا وكرانا ب-Four Millante Cite كى نضااس يفالي اور دانے کے جہنم کی تمام حصوصیات اس میں موجد ہیں۔ ایک بھیڑے جو آ جارہی ہے اور جو حنيقت بي مرده ب - يه لوك تُصندى سيس ليق اين بيرون يرنظري جمائے يطع جَاليم بي -برلوك بهباؤى اورمؤك يرتعي نظراك مي يرج كالكنشة توبيح كى ضرب مكا المع مراسس ا والربی مرده ب نظم کامر کردارا کی خف سے ملتا ہے جوجنگ بین اس کے ساتھ تھا۔

نظم کا دو سراحقہ جس کاعنوان میں اس جہ کا کھیل ہے منظر کو سامنے لا ناہے اس حقے ہمیں اس جہنم کی گرایکوں میں لے جانا ہے اور شطرنج کا کھیل ہے منظر کو سامنے لا ناہے اس حقے کے دوگو ہے جس میں ایک علی سوسائٹی کی عورت کو اپنی تمام آلائبتوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے جسے کلیم اور روایت نے اعلی طفقے کی زندگی کا جزولانیفک بنا دیا ہے کہ سعورت کی عشق بازی کا منظر بھی سًا ہے آئے ہے مگروہ بالکل نے بیتے ہے۔ نظم کا مرکزی کردا واس زندگی کے تا نزگوان بالفاظ میں بیش کر اسے ۔

I think we are in rat's alley

Where the dead-men lost their bones.

اس کوطے کے مکالمہیں Think اور Nothing کی سوار ہے مقصدت کا گہرا تر چھوڈتی ہے۔ دوسری طرف نجلے طبقہ کی ذندگی کاسین اپنے ایا ہے۔ یہاں جبگ برگئے ہوئے سب ہمیوں کی بیویاں نظراتی ہیں۔ بیمصرع باربار ڈہرایا جا اسے سے

Hurry up Please it's time.

يها المال كرافى كاذكر خاص طور مر كياجاً الهد مركزى كردارسوال كرا مها --

nat you get married for if you don't want children?

### بجيثيث شاعر

ان عریب لوگوں کی پارٹی ختم ہوتی ہے توسئی کم سیکسیئر کا ایک مصرع جدید دورا درعہد اِبل بہھ کے نضاد کوسا منے لا ناہے ۔

The Fire Sermon بیرعیش وزن اط کے آزات کے ساتھ تجارت اوراس کے مزاج کے ناٹرات کوئھی پیش کیا گیاہیے چنسی حواہش اور دولت کی خواسش کے اثرات شدّت کے ساتھ سامنے آتے ہیں مرکزی کردار ہوم کے کی طرح ببک وقت مرد بھی ہے اور عورت بھی۔ شاع جسنی تعلقات کوان دولوں کے نفط نظر سے ومكيضا ہے يہاں ايك كارك كاليك رندى سے معاشق كا منظر دكھا باكباسے اور يول محسوس ہزاہے کرسارا کھیل ایساہے جیے کوئی مٹرک کے بیٹیاب فانے میں میٹیاب کرے اور حلاجاتے۔ اس حقے کے جسننام آگ لگنے کے تا زان سُلمنے آتے ہیں۔ ایلیٹ کے لئے اُکھی جہتم نہیں ہے ملکہ ہنر وفلسفہ کے مطابق نز کیے روح کا ذریعہ ہے نظیم سیاں سے اینارخ برلت ہے جوتھے حصے س ایک ماجر کی موت کی حسر مالکل س طرح سان ہوئی ہے صبے اخباروں یس بیز اجر دوب کیاہے اور کیؤ کمریانی زرخیزی کا اشارہے ہندایا کخویں جکتے Thunder Said ، گرچ، ایک نیابیغام لائی م شروع میں لوری نظم کے نازات ہرائے جانے میں کھرسندوستان کا سین آ ناہے۔ گنگا ، ہماونت کا ہے مادلوں سے و حکے نظر تنے میں اور کرج كبنى إن داما ويا دهوام ومنبانا "يهي تبنول الفاظم لكراخري سيهلي سطرنبي با ورنطسه شانتی سنانی شانتی برحتم موجاتی ہے۔

برکہنامشکل ہے کہ اس نظم کی ہر ہر حیز لوئے طور پر مجھ بی اَجاتی ہے مگر بی خرد درہے کہ ہر دفعہ برطفے پر نئے معنی کی کزمیل سی نظم کے سوج سے تکلتی ہی اوراس کے الگ لگ کر وں اور بھر پوری نظم کا جذباتی افزہ ہانے دمن پر زفتہ رفتہ غالب آ جا ایسے اِس نظم کا جذباتی افزہ ہانے دمن پر زفتہ رفتہ غالب آ جا ایسے اِس نظم کی بانچ جو توں میں تھی اس کے دولیائی سین اور بھر مرکزی کردار کا وجود الملیٹ کے دولیائی جو ہرکی نشانہ ہی کرتے ہیں الملیٹ کی معروضی منازیات (Objective Correlatives) کی ترکیب بھی اس کے معروضی منازیات کی ترکیب بھی اس کے معروضی منازیات

ڈرا ما کی مزاج کی طرن اشارہ کرتی ہے۔رومانی شاعری زیادہ نرغنائی شاعری ہو! یکیبٹ کالیعلا كدوه كالسيكي سے اس كے درا ماتى رجمان كا ايك اورائم نبوت ہے اس كى جھوٹى نظير كھى جن كو عنائىكماجاسكنام، درامائى مزاج ليف لذركفنى مي - اوررابرك براؤننگ كے درامائى كيتوں كى يا دولانى بن مركزاصل بن ألمييك كامفصر وراما ئى ا درغنائى عناصركو الأرابي مخصوص ا وراكسيدا کزاہے اِس کی نظمدی ہولو آئین (The Hollow Men) کامقصد کھی دہی ہے جودى دسيك ليندكا ب مريظم هيو أى بحراث اللهى موئى وليث ليندك سب كردارول م ا کی وقع رائے کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسے دورکی نظموں س دومری زبالوں کے شاعول Ash Wednesday كممرع ادر والكم سكم موجلتين -دوسرے دورکی نظول سے اہم ہے اسے ایک مرسی نظم کہا جاسکتا ہے اوران ظمول میں شاس کیا جاسکتاہے جمدیہ (Hymns) کملائی بن گرا گرزی زبان کی دوسری صروں کے برخلاف جوفالعسا غنائی ہی بہاں ایک قصتہ کو بھی نظرات اسے جواس نظم کے ا ترکو درامائ اوربیانبر بناونباہے۔ نفصہ کوجوانی کی منزل سے گذر حکا ہے اور زندگی کوایک برالولا (Parabola) کاطرح بمحقتاہے - وہ اب زندگی کے لیے تجراوں سے طمئن نہیں ہے جو عمولی ہیں۔ وہ جہتم سے اعراف ہیں دُاخِل ہتو کہ ہے اورا بِنی اُناکو بالکل ختم کر دسیت جا ہتا ہے۔اس نظم کے جو حصتے ہیں۔ پہلے حصتے میں عمولی تجربسلمے آیا ہے اور بریشانی والم میری كاباعث مواسع مجوفرد بالرسام آت و ونطعي ايوس مويكا بعدده حركت كي حيال سع بھی منکرہے ادر اب دنیا کی سرحیت کے متعلق سوج سمجھ حکاہے۔ ہاں وہ بیضرورجا بہناہے کہ لوگ اس کے نجان کی دعائیں مانگیں کیو کہ وہ گنہ گارا درہے قرارہے ۔اس کی سے اہم خوا ہٹل سے دل سے لونکلتی ہے:

Teach us to care and not to care

Teach us to Stand still

#### . محيثيت شاعر

دوسرے حقے میں وہ اپن اناکوتم کرنے کی کوشش کرنا ہے اس کا خطاب ایک خاتون سے ہے۔ یہاں سیان میں میندو ووں کے دکرسے شروع ہوتا ہے نظم کا بیصقہ بڑھتے ہوئے ہمیں والے نئے کی انفرنو کا ابتدائی حقہ یا وا جانا ہے۔ یہ مینوں میندو نے مادہ ہشیطان اورا ناکی علامت ہیں۔ یہ بنیدو نے نفتہ کو کو کھا جاتے ہیں اور صوف اس کی ہڑیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ یہ ہٹریاں ایک گیت گات میں کر لیسی ہیں جو ان کیلئے توشی کا بیان ور بورے وہ بار بار تیجے کی طرف دکھنا جاتی ہی اور اس طرح نجات میں کر لیسی ہیں جو ان کیلئے توشی کا بیان مرفقہ ہے۔ یہاں ایک زیز ہے جس پر جھنے ہوئے وہ بار بار تیجے کی طرف دکھنا جاتا ہے تاکہ دینوی ٹرندگی سے دُوری کا اسے اندازہ ہوجا۔ یہاں میں نہیں ہیں اور ہر زینے سے مرفوع پر اسے باکہ دینوی ٹرندگی سے دُوری کا اسے اندازہ ہوجا۔ یہاں میں نہیں ہیں اور ہر زینے سے مرفوع پر اسے جاتھ ہیں ہوئی انا صاف دکھائی دبنی سے تیسرے دینے بہات میں نہیں ہیں اور ہر زینے ہیں آئی نہیں ہوئی ہے جو امیدا ور نا اتمیدی دونوں سے بالا ترہے۔ برحب دہ پہنچ تیا ہے تو اسے ایک توسے میں اس نے دکھا تھا ایسے چنے ابیات ہوئی کا نیاں گائی اور مرکز مرسے بی کو دوسے میں کو دوسے میں اس نے دکھا تھا ایسے چنے ابیات کی میان کی تو کھائی دیتی ہیں۔ اس نے دکھا تھا اسے چنے ابیات کی دوسے میں کو کھائی اسے جو کے مقت میں ہوئی ابیان کے نور سے میں کو دوسے میں کو دی کھائی دیتی ہیں۔ اس نے دیکھا تھا ایسے چنے ابیات کی دوسے میں کو بیاں گائی دوسے میں کو دوسے می

Redeem the time, redeem the dream

یا بخوس مصیر اس بہلے مصنے کی طرح کا دُنبوی تجربر بھر وہ بس آ ماہے مگر بیہاں عام لوگوں کی حالت و کیفیت برزور دیا گیاہے اوراُن کی نجات کے سوال کو اٹھایا گیاہے۔ چونکہ یاوگ بے عقید ہم، اس لئے سوال کا کوئ جواب نہ باکر قصر ہوان الفاظ پڑھم کرتا ہے۔

O my people

چھٹا حقر پہلے حقر کی یا دولا ناہے اور اسکے بہت سے مفرعوں کو دہر آنااس دعا پڑھتم ہونا ہے۔

Suffer us not to mock ourselves with falsehood
Teach us to care and not to care

Teach us to sit still

Even among these rocks

Our peace is His will

And even among these rocks

Sister, mother

And spirit of the river, spirit of the sea

Suffer me not to be separated

And let my cry come un to thee

ولیسٹ لینڈیں ایک بوری دنیا سکامنے آئی ہے دو النیس دیڈنس وطے استجرب سے بین ما تیدی
سے نکل کرعالم روحانی میں جانی ہے اور کھر دنیا میں کو ہیں آجاتی ہے اس تجرب سے بین ما تیدی
اور لیب باتیت کی جگر عقید اور التید کا بتہ ملہ ہے اس کی فضا ایک رمگیتان کی ہے جس میں ایک بات کا خواب بھی شما ہل ہے اس کی فضا ایک دلیٹ لینڈمیں کرت سے ملتے ہمی کا خواب بھی شما ہل ہے اس فلم میں حوالے ' افتاب سات جیسا کہ دلیٹ لینڈمیں کرت سے ملتے ہمی ' اکل استعمال بہیں کو کئے ہمیں لیکن تمدیعات اور اشارات کی گزت ہے ۔ وابسٹ لینڈ کے مقالم میں بیاس میں وسعت سے زیادہ گہراتی ولیسٹ لینڈسے کہ بین زیادہ ہے۔
اس کا عوض بھی توقع کے ساتھ زیادہ کو تکی کا افریدا کرتا ہے ۔ دینظم ٹرھر کریو ہے سوس ہوا ہے کہ اس کا عوض بھی توقع کے ساتھ زیادہ کو کے دور ہور ہا ہے مگر اس کے فارم کا کمال بہت بڑھ رہا ہے۔
ا بلیٹ کے دوشوع کا وائرہ تو محدود ہور ہا ہے مگر اس کے فارم کا کمال بہت بڑھ رہا ہے۔

(Y)

من المیت (فارم) المیت کے ال بنیادی اہمیت رکھنی ہے ۔ اس نے بنے تنفیدی مضا بس زیادہ سے زیادہ زور میئیت پر دیاہے ۔ ولیسٹ لینڈ کی میئیت پر دوایتی اثرات بہت زیادہ منہ سے بالازم وکرانی فکر کے منایاں ہم بسی وہ دوایت سے بالازم وکرانی فکر کے مطابق ایک بیئیت دریافت کراہے ۔ میئیت کے کمال کی سے بہتر شال اس کی آخی طوبل

#### بحيثيث شاعر

Four Quartels مع . ينظم نظام رجادالك الك نظمول كالجوعرب جنك نه صرف عنوا نات الك الك بي بلكموضوع مجى بطا برالك الك بي يهلى نظر الك يصي بھی کی ہے مگربسیا دی طور پربیر چارون طیس مل کرا بک اکائی بناتی میں اورابسا عظم اثر بیش كرتى بي جو داتى مى سبها ورانفرادى مى تمائنده مى سها دراً فاتى مى اورس سے حركت زمان كا بھرلوراحساس معى مونامے مرحصتى كى كى ايك جاكہ كے نام يركھى كى سے -إن نامولسے اریخی شعور کی طوف اشاره کمیا کیا ہے۔ تاریخی شعور کی جوتعرافیت المیت نے اپنے تضمون دوات ا درانفرادی صلاحیت " میں کی ہے اس کا مکم کی نعشہ اس نظم میں ملتا ہے۔ یہان ماریجی شعور روحانی شعوری تبدیل موها ماسے - زمان ومکال کے تصورت اس احساس کوا ورنمایاں کیا كيابيد التعان المكتيك كواسطرح بونام كمشرهوب صدى سي اسكافا نوان أنكلتان امركمي مجرت كرام اورسيوس صدى مي الميط عيراً سكاستان والس آجا اب -جارون مقول كا فارم ایک ساہے ا درمرا کی بی ایخ حصے ہی ا درمرصتہ کو موسیقی کی ساخت کے اصواوں پر فائم کیاگیا ہوعنوان میں Quartet کالفظ بھی موسیقی سے سیاگیا ہے مرنظم موسیقی کی ایک حرکت كوسًا من لانى اوراس نظم كے بانے حصة يانخ المرول كى طرح اكب دار مى كھو منے بہرجن کی صورت یہ ہے:

۱- دالف راگ کانیتن دیب، مقصد کانصور

۲- (العن) غنائيت کے ذرایہ جذبے کوشدت سے ایھارنے کاعل ۔
 درایہ کا حساس ۔

۳- (الف) معمولی یا عام تجب ربه - رب) عام تجربے سے ف راد

۲- تاریک دات کا فنائی خواب

### بحیثیت شاع ه دالفن فن کانخربے نے نعب تن دب، فن اور تجربے کا راک میں ادا ہونا۔

بهل خوکت کانام Burnt Norton بدایک شبرکانام بوجر سروی صدی میں جادیا گاتھا اور برندگی کے تجرب کاجائزہ لبا گیا ہوادر اے ایک فاقی شکل میں بیٹی کیا گیا ہے۔ وقت ہردم بدلتی ہوئی جیزہے۔ دجود (Being) کو تبدیلی (Becoming) ہی سے جھاجا سکتا اس کا طرزادا فول محال (Paradox) ادرصنعت کراریز فائم ہے۔ دوت کا احسال کے بیٹر میں فوج کی رفتا ہے تا ترک در بعیر سامنے آناہے۔ ماضی اورستقبل حال بی صنیس کردہ جائے کیٹر میں فوج کی رفتا ہے تا ترک در بعیر سامنے آناہے۔ ماضی اورستقبل حال بی صنیس کردہ جائے ہیں۔ بہاں ایک باغ کاخواب فرار بہم بہ بہا گاہے ہیں۔ تردگی کانجر بی حال کا احساس دلا آ ہے بہاں ہے اور جذبات ایک نقط برخمع ہوجائے ہیں۔ ترندگی کانجر بی حال کا احساس دلا آ ہے بہاں مصرعے طویل ہوجائے ہیں۔ بریث ان کے مقام اور دہاں کی تاریکی کو لندن کے ٹیوب میں سفر کے تجرب کے دریو بیٹیس کیا گیا ہے مصرع بڑھتے اور کھٹے دہتے ہیں۔ بھرگھٹا ٹوب اندھیا جھافی نظم کے دریو بیٹ کیا گائی مقام کے تربی کے تو اور برا برا وزان والے مصرعے آتے ہیں۔ اندھیرے کا تصور محتفظ ہے جھوٹی غنائی نظم کے دریو بیٹی از اور برا برا وزان والے مصرعے آتے ہیں۔ اندھیرے کا تصور محتفظ ہے جھوٹی غنائی نظم کے دریو بیٹی اس اندھیں کا تعقی سامنے آتا ہے۔

Only by the form, the pattern

Can words or music reach

The stillness, as a Chinese jar still

Moves perpetually in its stillness.

ہیئت حرکت سے دعود میں آئی ہے جودس زمیوں کی طرح ہے East Coker

کا عنوان اس جگہ کے نام پررکھا گیاہے جہاں سے ابلیت کے حن ندان نے امر کی ہجرت کی تھی ۔اس حصّد میں جو ہوں کے ساتھ نبتی سنورنی ہے اوراً خرامی ہے۔ سوس ہوتا ہے کہ مناتھ نبتی سنورنی ہے اوراً خرامی ہے۔ سوس ہوتا ہے کہ

#### As we grow older

The World becomes stranger, the pattern more complicated of dead and living.

فارم وہی ہے سکین وہ بہاں زیادہ ہجیب دہ ہوگئ ہے۔

عرب ہے ہی جو چینے فیروں کا نام ہے ، حرکت اور سکل وہی ہے گراب ہم اس منزل نک جو افغار کی منزل ہو میں جو جاتے ہیں۔ بدہ منزل ہے جہاں زندگی کے وقت کی کلیرا ورضرا کے وقت کی نگیرا کی وحسرے کو کاشتی ہیں۔

These are only hints and guesses

Hints followed by guesses, and the rest

Is prayer, observance, discipline, thought and action.

The hint half-guessed, the gift half understood, is

Incarnation

اخری حقہ Little Gidding ہے جہاں

دمن کیتھولک ندہب دالوں نے ایک فرت بنایا تھا۔ یہاں بھی فارم ک دہی حرکت اور دہی شکل ج

و دور ہے دھتوں ہی لئی ہے مگر یہاں سالا چکڑ حستم ہو جاتا ہے تجربی تھی ہے۔ ایلیٹ کے اساتذہ

سا ہے آتے ہیں۔ ہوائی جملہ کا گذرتا ہو آ با تزبین کیا جاتا ہے جنگ خستم ہورہی ہے اور وقت ک

شکل کھی میں ہوری ہے:

Quick now, here, now, always

A condition of complete simplicity

(Costing not less than everything)

And all shall be well and

All manner of thing shall be well

When tongues of flame are in folded

Into the crowded knot of fire

And the fire and the rose are one.

اسی طرح این میں زندگی کی نسکل سماسے آجاتی ہے اور نسی سطح براس نظم کا فارم کمل ہوجا آ ہے ۔ اصل میں فارم خبال، طرز اور عوض سے مل کرمنا ہے اور اسی طح دندگی کا نرجمان بن جا آلہ میں میں صدی کے منٹر ع بیں حرت مفصد ریز دور دیا جا آنا تھا۔ ایلیٹ نے مفصد کو ہمئیت کی بڑا اسی میں جذب کرکے اسے ایک فن بنا دیا ۔ یہ کام حرف شاعری ہی بین نہیں ہوا بلکہ جمیں جوائس نے بیں جذب کرکے اسے ایک فن بنا دیا ۔ یہ کام حرف شاعری ہی بین نہیں ہوا بلکہ جمیں جوائس نے اول میں ایک بحد مدا ورانفرادی فارم کوجم دیا ۔ ایلیٹ کی بینظم مفصد کو فارم کے تحت الانے کی نمائندہ مثال نے ۔ مثال نے ۔

#### بحيثبت شاع

معلق بانس مجى نظراتى ہے۔ان سب باتوں كے باوجددوہ ايك نے شاعراندا دراك كاموجدہ، اس کوشاءی کے برانے بندھ میکے دار سے میں بہیں رکھا جاسکتا وہ خود اپنی جگر برموٹر اور کمل حقیقت ہے۔

اس کے خیل کی دنیا کا ندازہ ہم ان تصورات سے لگا سکتے ہیں جوس کی نظموں میں باربار أنفيه ابتم تعتودات وه بن واس كائنات بس حركت بداكر سوالية ارت نبات س مشلاً موسموں کا جکر، دن رات ، موت زندگی ،جوانی بڑھا ہے کے تصنورات ابلیٹ کی شاعری میں ضاص الميت ركف بي رسائه سائه سائه حبّت اور مصومبن جبتم اور خرب كف تصوّرات بعي سعبيت عزبزين ادربياس كے زميى رجانات كى طرف اشاره كرتے بي السامحسوس بولسے كدوه دآنتے کی بردی کرم ہے اور وہ جدید دنیا کودانے کی نظرمےدیکورا ہے دائتے نے جہم کے در وازے برایک بھٹر ایسے اومیوں کی دکھائی ہے جونہ نیک میں نہ بر حیفوں نے زندگی کو گھوا ک نہیں ہے۔المیط کی دنیا میں زیارہ ترلوگ لیے ہی ہیں۔ ای لئے لندن اس کے لئے ایج عجر حقيقى شهر با درجولوك يها رحل بيرسي بب ده حلة بيم نفر مدين واك لوكور كورى وه Hollow Men کہناہے۔اس کے اس انداز نظر مربی ولیرکا اتر بمایال

ہے۔ خاص طور پر اور کو الرکی نظم Les Septs Vicillards

صديدا نسان بو دلير كے نقط انظرے بوريت كاشكار ہے اوروه اس بوربت ميں اي كالى اوروف كي و سے میسنا ہوا ہے۔ المیطے جدیدانسان کی سے بڑی کمزوری برنبا اے کہ برسائے کو حقیقت سجهتاب، دهان كنابول كى طرف نوح نهيس دلآ اجو تكليف دم دروحتت اكبر ملجان گنا ہوں کوسا نے لاما ہے جن کُوعام زندگی سے نسوب کیا جاسکتاہے ۔ ایل سیوب سرین۔ سبوے فلیط بیسب Hollow Men کنندگی کے اشالیے ہیں۔ برلوك مرده بى نهين بي بلكم رُجانے كے لئے جس ليم ورضا كى ضرورت ہے اس سے بھی ڈرنے ہیں۔ان لوگوں میل تنی قوت مجی نہیں ہے کہ مُوا کا مقابلہ کرسکیں۔لبذا ہوا انہیں

ایک بیج کی طرح اللہ نے بھرتی ہے ۔۔۔ " آدمی بغیر خدا کے ایک ایسا بیج ہے جوموا برم و ادر دھوا دھوار فا بھر مامود، ہوا میں اللہ نے ہوئے بیج، گرد، بلیلے، دھواں ان روحوں کا تصور بیش کرتے ہیں جور دھانیت کے عیسائی نصور سے نیاز ہیں ۔

اُن كے بنطاف معصوميت يا بے گنا ہى كے نصورات بي ججنت كے خواب سے تعلق ر کھنے ہیں۔ بنصتورات بھی داننے سے لئے گئے ہیں ا کے کا نصورا عوا فی ہے اور گلاکے باغ كا تصور جوكبين، بهار كے معول اور بارسش ميں بوشيده ہے ، ابك نوجوان لركى سے والبنته نظراً آہے۔اس حبنت کا ایک چھوٹا دروازہ کیل س ایک جنس کا دومری جنس سے روحان تعلق کی علامت ہے۔ یہ تا ترکیمی جذبات کے ساتھ اور کھی طمنر کے ساتھ نمایاں ہونا ہے۔ اس باغ میں بٹراور بچے بھی ہیں کہیں بٹرول کے نئے بچے تبائے گئے ہی کہیں وہ اورے برط ہیں۔ان کااکیفیبی محافظہ جریمیں وجودباری کے لےجاتے مگریہاغ ہمیشہ ادک صورت میں آ آہے بعبی آ دم کاجنت سے شکالے جانے اور جبت کو کھوٹے کا ہاڑ تھی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک نوریاروسٹنی بھی اسی باغ کے ضمیریں پوشیدہ نظراً تی ہے۔ انسان کے ضمیرس ایک اندھیرا بھی ہےجس میں خوت ولاتے والى روصيس، جوكبهي شهركي شكل ميں اور مين حرثيا ، كو ااور زيادہ تركتے كي شكل ميں اني مهل ور ا دهرا دُه طبی میرنی بین بهال کتا ابسا ہے جواینے بنجوں سے زمین بین دفن لاسنبر کھود كربابرتكال لآبام يخرب كے عالم اورمعصوميت كے عالم كو دوحكومنين كهاكياہے۔ بروفردك ا درجروش كے سے لوگ موت كى خوفناك دنيائيں سے بى ميد دنيا بېروپ عرك والون كى دنياس - إنسانى شعورنى تفل طورېرند تجربكى دنيابس اورند معصوميت كى دنيابى :

Human kind can not bear much reality

معصومیت کی دُنیا مذہب کی دنیاہے۔ ماضی بھی اسی سے وابستہ ہے اورکلچرکے تمام عناصر بھی اسی بیں شامل ہی چوکردارا ملیٹ کی نظموں بیں اُبھرنے ہی جسے پر وفروک جبردشن سونی وغیرہ

انہیں دنیا وں میں آنے جاتے دکھائے گئے ہیں سونی کوجالوروں سے مشابہ و کھا یا گیا ہے ذرات زمیرا، کُلنگ بیویا اوس جیسے جانوروں سے اس کی مشابہت اس کے وسنی بن کوطاہر کرتی ہے۔ وہ این مجوبہ دورس کو مرجوں کے جزیرہ پر اے جانا جا بنا ہے جواس کے لئے معصومیت کی نیا ہے وہ فرارک دنیا کوا ندے سے مناسبت دنیاہے اوراکیہ مرد کا قصتہ سنا اسے جس فےاکیہ راى كى لاش كوايني شب من ركه حيورانها ميز نصته عام ازدواجى زندكى كى طرف اشاراب-الميك كتام ترميرونتمديس ميروازمى انسانيت كاده مقام معجها المعصوميت ک دنیا ورتجریے کی دنیا کا انتزاج نظراً ناہے شیکے پئیرکا کاردلین ایلیٹ کا مثالی ہمر*وہے مگر* سے نمایاں ہرو کھیکو دگتیا کا احبی ہے حبکوکرش Fare forward کاسبق دینے ہیں۔ زیادہ ترنصورات ان لوگوں کے ہیں جن کی مبروازم زندگی کے عرج کیستم ہوگئی. اس سلسلہ میل مرکینوں کی معصومیت بوروپ کے تخربے سے بربا دہوتی دکھائی گئی ہے سے شوع کی نظموں میں ما توکوئی جوان اوا کا بالو کی سے س کوجوا نی میں دھوکا دیا گیاہے یا پھرکوئی سن رمسیدہ آ دمی ہے جوزندگی کا خواب د کھینا ہے بچر سرا کی ایسانالا ہے جس میں کیچڑ جمع ہوجاتی سے اِس کی صفای کے لئے یا فی ضروری ہے البیٹ کی نظموں میں یا فی ایک اسم فبنيا دى علامت ك حبتين ركھتاہے يىمندركاكام صفانى ہے -بارش كاكبى يى كام ہے مگر لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور مندموٹروں میں بھرتے ہیں ۔ یا فی میں دوب کرمرنے کو بھرسے زند مونا تبا یا گیاہے بولوگ یا نی سے درتے ہی ان کو تھارت سے دکھینی ہوئ آنکھیں بھی نظراً تی ہی ۔ الميك كاشاريت بين مندوع سے اخر تك سطح يركم بيانيت ملتى سے وروح سمندر كے سفر براكب ٹوئى ہوتك شرى بيں روانہ ہوتى ہے تجربے كے مجوت اس سے دُور مونے حاتے ہى ايك چرا اس كوراست نباتى اوروه كلاك باغ مى مىنى سے ريها ل اسابنا ماضى يا دا آسے ج اسے باطری ڈنیا کی طرف لے جانا ہے۔ بہاں اس کی ہمئیت برتی ہے اور وہ مجرا کی نیا آدمی ب جاتى ہے۔ يەبولاعلم هى كيواس طرح كا حكر ب ويسك ديند جېزم كا نقت سامنے لاتى ہے -بيال

#### بحيثيت نناع

مردول ا درزیرزمین دب موت بیجوں کی د نیاہے ۔ پوری نظم ایرسیاس (Tiresias) کاخواب مےلیکن آخریں بیماں زندگی دوبارہ واسس آنی دکھائی دیتی ہے۔زندگی کی اسکا وضوع مردازم سے مل جاتاہے چفرت عیسیٰ کامرکر کھرزندہ ہونا (Resurrection) اسی عل كى علامت ب السي طرح تسليم رضا ، مدردى وتوازن واب أحات مي اوراميد وفي بنيم بن جاتے من جہنم سے گذرنا میں ایک فروری ملم سے جیسے جہا بھارت بیں او دھسٹرکواس گذرنا بر نام عضوعالم بعرس زنده مونیوالاس وه یا نی اورزمین کے نیچے ہے میکر محیوں کا بادشاہ جوادم كى علامت بعي مع سمندكك المع بيها ب أسانى آوازس اسے سائ في ري بي -اسے عام آدمی سے الگ ہو کرکشتی کی رفعارے توارن بردا کرنا ہے خفیقت میں وہ حب بی بادشاہ ہو گاجب وہ سمندریر قابو پالے گا۔ ممرخ رنگ بنون اٹسکا ہوا انسان سنہا دن کے اشاب میں۔ الميث كي أخرى دُوري نظمول مي رنگيندان ان اور دريني علامتين ببيت اسمين رهتي مي -ركميتنان اورباغ عيساى مذمب كانشاريهي الخبل كافصته بغ مبن شروع موتاب اورادم سے نکال کررنگیتان ہی بھینک ینے جانے ہیں ۔ بنی اسرائبل رنگیتان ہی گھومنے بھرنے ہی اور بهراكب باغ من آجاتيم سبليان هي ركبتنان من ايك باغ تباني بي عبي كامتها ويهي ركبتا مس منواہے - سبنط کی رسم حالیس دن کاسی انتحان کی یا دارہ کرنے کے لئے ہوتی ہے ۔ برسم ایش وٹین ڈے کے دن سے شروع ہوتی ہے ۔ آدی کی زندگی باغ سے شروع ہوتی ہے کھیے۔ رمگیتان میں آیاہے اور ضلایں مینے لگتاہے ۔ طوفان اس کا اِشارہ ہے۔ اس کے لعدجب وہ اپنے اغيس كيرواب أنهاتو بغاكية بهرس تبديل موجيكا مؤتاب يهال وه درخت اورياني توموجود ہیںجوہ چھوٹر کرکیا تھامگراب آگ اور تمکیتے ہوئے زرک بم کے دھیرزیادہ اہم ہوگئے ہیں . آخر کار درخت وندكى كى سى إىم زىن چېرىن كرسا من آنے بى كيونكه

The fire and the rose are one

شہرمیں پہنچ کر بے اطمینان اس پرطاری ہوجانی ہے۔ وہ اینے ماضی کو دیکھ کرستعقبل کے منعلق ۱۹۹۸ میل میل میل کا میل کا میل کا میل

ننانخ نکا تناہے مگرزندگی میں ماضی کا تجہد بہ کسی طرح مدوگا د ثابت ہمیں ہوتا مستقبل کو جاننے کے بہت سے جھوٹے طریقے بھی ہیں مگر سب بے کارہی پیشہر کی لزندگی خود فوضی پٹن سے جس کا نیچر انتشاریہ اوراس اختشاریں آدئ ڈویت ہوئے انسان کی طرح تنکے کا سہا را دھون ڈاھے ۔ زیادہ ترلوگ اپنی خواہ بٹن بواری طرح جل سے ہم جی مطرح دیل گاڑی اپنی پٹرلویں برطیق ہے ۔ وہ آگے بڑھنے اوریس پھر تھا دو توں کے عادی ہوجاتے ہیں ۔ ان کا ماحول ہر لمحسر برتا رہا سے اوران کی زندگی ایک نا ہستم مونے والی بے اطمینانی کا شکار ہوجاتی ہے ۔ مرکز سے برت رہا ہے اوران کی زندگی ایک نا ہستم مونے والی بے اطمینانی کا شکار ہوجاتی ہے محرکر عرفی ای میتو ہے ہوئی ہے می کو کو تو کی کہ دورٹر نے لگتے ہیں ۔ بحت ہم ہوجاتی ہے محرکر عوز فی باتی ہے ۔ اس دندگی سے فرار بے تعلق ہے اوراس میں کا میا نی غیر جا نبوادی سے سیوا ہوگئی ہے اوراس میں کا میا نی غیر جا نبوادی سے سیوا ہوگئی ہے اوراس میں کا میا نی غیر جا نبوادی سے سیوا ہوگئی ہے اوراس میں کا میا نی غیر جا نبوادی سے سیوا ہوگئی کے اوراد وں کا وجود وہ ورور دی ہے ۔ فوا کا وجود وہ نبادی عقید ہے جے کو مدال میں کا میا دی عقید ہے جے کا دور دی نباد دی عقید ہے جے کا دور دی نباد کی عقید ہے جے کا میا اوراسی ترسم کے اواد وں کا وجود وہ وردی ہے ۔ فوا کا وجود وہ نبادی عقید ہے جے کا دور دی نباد دی تا موجود کی کا سیاا دراسی ترسم کے اوراد وں کا وجود وہ وردی ہے ۔ فوا کا وجود وہ نبادی عقید ہے جے کا دور دی نباد دی تا میں کا میا کی کھید کی کا کھید کا دور دی نباد دی تا ہو کے کا دی کا میا کی کھید کا کا دور دی نباد دی تا ہوتا ہے کہ کا کھید کی کا کھید کی کھید کی کا کھید کی کا کھید کا کہ کا کھید کی کھید کی کھید کی کھید کی کھید کی کا کھید کی کھید کی کی کھید کے کہ کھید کی کھی

## بحیثیت شاع تیکنیک اوردن ادم سے مل کرایک ہوگئ ہیں -

# المجتبيت درامه لكار

جيسا ييكى تنقيدا وردوسرى شرى تحريون في اسكى شاعرى كى كوكه سيحتم لباب الطسرة ڈرامن تکاری میں اس کی شاعری کا ایک وی سے \_\_\_\_\_ آخری درس المیٹ کی ساری اوج ورامن ماری کی طرف رہی ۔اس کامعرکة الآراد مير شاعى اور دراما دوم ١٩) بھى ان دونوں كے كرك تعلق بررفتی وات ہے اس الے سامیج یں واضح طور برکہا کرمنطوم ولامہ ادب کی سے بہترصنف مجد ومسيح بنهرصنف كالفاظاس بات كى طرف اشاره كرتيم بكرده أفاتى تصوّرات وخيالات جنسام میں بین کتے اسکتے ہیں انہیں زبادہ تو ترطر بقیم کورومین کی کورمقبول بناکر کھیدلا یا جا سکتا ہے نظم کے مقابري منظوم درام جهان حيالات وافكا وشكاك اوركردارون كاشكام بريش كيع ماتعين زاده موتراس لئے موتاہے کو درامیس نصورات وخیالات زندگی کے تعاق سے سامنے آئے ہیں! لمے می کفوم وداع مزاج اورفکرے عشب ایسے، اس کی نظوں سے الگ نہیں ہیں بلکدان ہیں وہی موضوعات اور وہی تصورات كردارون كى زبان سے مكالمون كى سكلىي بارباراتے بن جن كا دكر مين شاعرى كرسليلىي بهل رحيكا بول رودامول كويرعق وقت بول محسوس موّا م كدان كے كردا دايليٹ كى نظموں كے منى براظهارِ خیال کرسے ہیں۔ چونکہ درام میں کہ سانی کاعن حرک مذکس شکل میں موجد درہ اسطاد رکوارج کا اضائے إي اس كئ ان كرير صفى المحضف اورلطفت اندوز مونيوالول كى ندرا ونظم ريصف والول كم مقابليس كبين زياده موتى عبي حن حيالات كوالميث في شاعرى مين علامتون، اشارون اورابهام كي ورابيني كياانى خيالات ونصتورات كوكهانى كروبين زياده واضحا وردليب طريق مرايني ورامول كورامي

#### بحيثت فدرامه نكار

بین کیا و طورامه کی طرح اس کی مفتر بھی انہی خیالات کو بھیلا نے اور مقبول نبانیکا ایک وربع برد منظوم دوامه المبیط کے نحلیقی سفر کی آخری منزل ہے۔

جس طرح ایلیٹ کی شاعری کوٹرانے دائروں میں رکھنامشکل ہے اس کے ڈراے می کامیڈی ٹریجٹی کے دائرے میں ہیں آتے عون عامیں کامیدی اے کہتے ہیں جس بين خاتم خوشي يا وصال برم وا در شريج بدي وه معيج بن من خاتم مون عم ما فراق برم و -الميت ك ورامون بيكا ميدى مركيدى يتعريف برل جاتى ہے۔اس كے سے مقبول وران مروران كتيميدرن بسسيام واقعه امس اعتبيكى سنهاديم والعداير اس درامکور کیدی کہناچا ہیے میں المی المی اسم می کامیری کا نام دتیا ہے۔ اس عہنسار سے اسکے Divine کامیری کے دیل س آنے ہیں۔ اُن کا اُستام اسى طرح طربيج عبي وآنت كى طربته خلافدى كالحضرت عيسى كى شهادت كاواقع بمى كاميدى كالاكهصيلب يرحر طهاياجانا بذات خودا بك زبردست الميهدم ميكراس وافعه كاختتام يرميم كروه دولها بن كرولهن كليسا ك سانهست وى رَجاني بي ريّنان درامه ين استنجم تقصيملن بهي جهان موت كے لعداطمينيان اور وشي مبتراتے بي اورجب اطمينان و وستى مبيتراجائے تواس سے براطرب اوركيا موسكتاہے؟ مردران كينھيدل كےعنوان سے ميى يى الله موتا ہے کہ ٹرکٹری مے اسکے پہلے صفے کوئی ٹر بحثری ہی کہا جانیگا مراس کا مردحانا 54

All things

Proceed to a joyful con summation.

اسی طرح المین کادوسرا ورام دی نمی ری بین ، بھی موت پرختم موت اسے مرکاس کا آخری مصرع May they rest in peace

خوشی اوراطینان کا اِصاس دلا اسے روی کوکٹیل بارٹی ، میں سیکیا کو ایک جزیرے کے باشندے پھانسی جراحات ہے۔ پھانسی جواحات ہے۔ پھانسی جواحات ہے۔

#### . كينيت درامه نكار

And if that is not a happy death, what death is happy

(The Confidential Clerk) دی کون فی ڈینٹیل کارک

میں موت کا فقہ نہیں ہے مگر دی ایلڈ راٹیٹ میں اکا ہمروا ترمیں ایک برکے نیچے مرجا نا ہے اِس مجت سے ہم اس بینچے پہیں کہ جدید ڈرامہ قدیم درائے نصوران سے نہیں ہم جھا جا سکنا ربزا آرڈوشا کے ڈراموں کی بھی بہی صورت ہے مگر تشا بھی انہیں کا میڈری کہتا ہے ۔ فرق اتنا ہے کہت کے درا

واقعانی کامیدی کے دیل بی آتے ہی اورا ملیٹ کے درامے اسا فی کامیڈی کے ۔

المتب كے ڈرا مانی جوہر ، نیكنیک اور الوب كوسمھنے کے لئے اس كے دراموں كامطاعی ضروری ہے۔اس کاببلا ڈرامم مردران کیتھیڈرل وانگلستان کے مشہورسینے مامس اے مکیٹ كى شہادت يريني سے -اس كے دوجقي بن دابليك اكيث كے بجائے بارك كالفظ النعال كرتاب، برحته بونان دالے كى طرح كورس سے تمروع ہونا ہے۔ كورس كانے دائياں كينظري ىغىس عورسى موانى كىت بىن زىد كى كاليف كارونا بھى روتى بى اورسىن سايى مجتت کا اظہار کھی کرنی ہیں کلیسا کے مین اوری ایس بی یا تیں کرسے ہیں کہ خب ملتی ہے مامس الصبكيث واسب أيهم بي- يا دراول كوينجرس كراس ليف نعجب بنونا سي كرآخرسينيث اور بادشاہ کے درمیان ملے کیسے ہوسکتی ہے۔ بیسوچ کروہ تشویشناک خیالان کا اطبارکے ،یں - اب بھرکورس کا یا جا تا ہے جس میں دنیا کے مصاب کا حال بان کیا گیا ہے۔ سينط امس آجاني من اور يو كي بعد دير عظم اعتبار (مبلاني ميسلاني والي سندك ورغلاتے بن تین توان کوویسا ہی لالے مینے بن حبیا عام طور پر دوسروں (سینے) کے حالات میں سلاہے مرکورتھا \_\_\_\_ چوتھاان کے سامنے شہادت کے دنیوی نوائد کا بحرادی قشر کھینچتا ہے یا س کے ونرک ، کی علویت بیے کہ وہ پنجیال بھی ترک رفینے ہی کرسنیٹ ہوائے سے انہیں کیا حاصل ہوگا۔ مامس کاخیال کلیئر محض حق کی طرف ہے اور ہرصورت بی حق برقائم رسناان كامنشاً ومفصدحيات بن كماسے ـ

#### بحيشيت لأرامه لكار

The last temptation is the greatest treason

To do the right deed for the wrong reason

یبان ببلات خیم مرحاً اسم اورا کم انظرایود استون استان استان کاوغط مین کیا جا استان استان استان کیا جا دو سرے مقلمین کیا جا استان کیا جا دو سرے مقلمین کیا رستان کیا جا دری اندرا نے سے دو کتے ہیں مگر سنیٹ ان کوانے کی امازت نے ہیں۔

کلیسا کے یا دری اندرا نے سے دو کتے ہیں مگر سنیٹ ان کوانے کی امازت نے ہیں۔

The church shall be open, even to our enemies.

open the door.

بنائد اندراکسنید کوشید کردینی بین اور کیلی چوشی نقر مرون سطینی عمل کوسی این این کرفت این این کر

#### بحشيت درام نكار

آتاہے اور نبانلے کراس نے اپن ہوی کوجہا زسے مندریں دھکیل دیاہے مگر کوئ می لفین ہیں اس کے اس نے اپن ہوی کوجہا زسے مندریں دھکیل دیاہے مگر کوئ می لفین ہیں مرتا۔ وہ گھروالیس اس لئے آیا ہے کہ بیہاں پرانی زندگی کے درمیان شایداس کوسکون میں آجائے ۔ اس کی ماں کی سالگرہ کی لقریب ہورہی ہے سب بہت خوش ہیں مگروہ محسوس کر اہے کہ فصائد لی ہوئی ہے ۔ کورس کے درایع بنبایا جاتا ہے۔

Yet we are here at Amy's command,

to play an un-real part in

Some monstrous farce, ridiculous

in some night-mare Pantomime.

پہلے بھتے ہیں ہمیری کی گفتگوائی ماں سے اور تھر متری سے اس کی دہنی کیفیت اور اضطراب کو ظاہر
کرتی ہے۔ وہ ایک جہتم میں جا رہا ہے جس سے وہ فرار جا ہتا ہے۔ دو سرے صفی ہیں اس کی فالہ اکا تھا
(Agatha) ایک مصلح کے روب ہیں سائے آتی ہے۔ وہ ہمیری کی دہنی کیفیت کو ہجھ جاتی ہے۔
ڈرامیس تمین کو فیوریز (Furles) اسی طرح ساتی اور پر ابیثان کرتی ہیں صبے سینہ طامس کو جالہ ہے۔
عبار ور فوالم تے ہیں میگر ہمیری جدید کہ ور کا انسان ہے اور مغرب سے آزا دہے۔ اسی لئے وہ سنیٹ طامس کو جا ہیں ہے۔
عبار ور فوالم تے جس میں کر ہے کہ بحلتے ایک خود خوشی سے آزا دہے۔ اسی لئے وہ سنیٹ طامس کی طرح نجات ما جس کی فروٹن ووٹو (Wishwood) ہے ایک گرخط گرجا اس کے محل میں بڑی جس کا مام وہ تی ووٹو (Wishwood) ہے ایک گرخط گرجا اس کے محل میں بڑی جس بیاں مرکبی میں زندگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آئی کی سائگرہ جمیعوں کا بھی جا بااس کی تمام ڈونوی امتیدوں کے فائمہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس ڈورام سے المیش کے ڈرائو کی مائے ور دو ناظری کے مائھ موٹو جو ٹے ہوئے ور ان میں کا رکھ جا اس کی تعام کہ دوران میں کوالیے مائھ وہ نوی اور دُو خانی دائروں سے گرز کر بالاخزائی نئی جیسے میں کرزیا ہوا دکھا باجائے اور دو ناظری کے مائھ ساتھ دُونوی اور دُو خانی جا بی جو بیری کے ساتھ شادی کی نام ابیدوں سے ناامید ہو کر امکی کا کی فیلی کو ایک میں بیاس کی تعام کے دوران میں کوالیے فیلی کر دار کی میں بیاں دو انہ میں کو انہ فیلی کو ایک کے فیلی کو انہ کی کو دار کی میں کو در ان میں کوالیے فیلی دوران میں بیاس کو در ان میں جو بیری کے ساتھ شادی کی نام ابیدوں سے ناامید ہو کر الکہ کا کیا جو فیلی کی کی ساتھ شادی کی نام ابیدوں سے ناامید ہو کر الکہ کا کیا جو نہیں جو بیری کے ساتھ شادی کی نام ابیدوں سے ناامید ہو کر الکہ کا کیا جو نہیں جو بیری کے ساتھ شادی کی نام ابیدوں سے ناامید ہو کر الکہ کا کیا جو نیس کی کو ساتھ شادی کی نام ابیدوں سے ناامید ہو کر الگیک کا کیا

#### بحبثيت فدرامه زيكار

ین علمہ ہوجاتی ہے کھرا گا تفاہے جو ایک صلح کا کام کرنی ہے۔ اس ڈرامہ سے راحانی اصلاح کا موضوع المبیث کے ڈراموں میں خاص اہمیت کا موضوع المبیث کے ڈراموں میں خاص اہمیت کا سرخار

"دی کوکٹیل پارٹی ہیں جھوٹے جو ٹے کردار دن دالاموضوع جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے، ڈرامہ کی بنیا دبن کرسکا مضا آ ہے اس ڈراھ میں بین اکیٹ ہیں اور پہلے ایکٹ کے بی ہیں ۔ ایک کوکٹیل پارٹی ہوری ہے ۔ یہ پارٹی ایڈ در ڈرنے دی ہے کیکی عین وقت براسکی بھی کہ یونیا اسے جھوڑ کر جھی جانی ہے تمام ہمان بھی بایک انجان ہمان بھی ہے ، موج دہیں ۔ ایڈورڈ اس موقع پر جہمانوں کو بہ تباتا ہے کہ اس کی بھی اپنی بیمار خالر کودیکھتے گئے ہے اسی کئے وہ موجوز ہیں ہے ۔ انجان ہمان اس موقع پر جہمانوں کو بہ تباتا ہے کہ اس کی بھی کو والیس لانے کا بیڑا اٹھا تاہے ۔ بہاں سب کر ہاڈل موجوز ہمیں ہے ۔ انجان ہمان اس کی بیوی کو والیس لانے کا بیڑا اٹھا تاہے ۔ بہاں سب کر ہاڈل سبایا سے جو ترکی ہے تو کہ بھی اس سے شدید جمیز معلوم ہونے لگئی ہے ۔ ایڈورڈ والی بخان لوکی سباییا سے جو ترکی ہے تو کہ بھی اس سے شدید جمیز معلوم ہونے لگئی ہے ۔ ایڈورڈ والی ترکی کے میں والی ترکی کے نے برائے ہوں انہوں بی تباتا ہے کہ وہ جہم ہمیں تھا۔

کے لیڈر رہنیان ، اُڈاس اور ایک شدیو خلف شاریس منبلا ہے اور حب اس کی بیوی والی تی کہنے ہے تو وہ باتوں باتوں بیں تباتا ہے کہ وہ جہم ہمیں تھا۔

What is hell? Hell is oneself

Hell is alone, the other figure in it

Merely projections. There is nothing to escape from And nothing to escape to. One is always alone.

دوسراا میک مرتبری را بل کے مطب میں شروع ہوناہے بسرراً بلی دانجی امراض کے ماہر ہی بیماب دہ ان کر داروں کے دماع کا علاج کرتے ہم اوراس کے سیجہ بیں سیلیا دور ممالک ہیں ندہنی سلیغ کے لئے جل حاتی ہے ۔ ایڈورڈ اورلیونیا ایک دوسرے کے حقیقی ساتھی بن جاتے ہیں۔ آخری ایک طبیب بھرایڈ ورڈ کے گھر رہا کی بیارٹی ہوتی ہے اوراس ہیں سب سے اہم واقعہ جو بیاں کیا

#### . كيشت درامه لكار

جا لہے یہ ہے کہ ستبلیا کو ایک جزیرے کے باشندوں نے کھانسی سے دی ہے جوآیا، جوا بک سن رسیدہ عورت ادرا بک مفتحک خیز کردار کی حامل سے ، کھاس طرح سے باتیں کرفی ہے کومسوس ہونا ہے کو یا سیلیا کی موت نے سب کھی تھیک کردیا ہے۔اس درامہ کے سب كردارجا ندارس اوروه خيالات ونصورات بغيس الميث اس درامه كي دربعه بن كرناجا تهاسي خوش اسلوبی کے ساتھ سامنے آجانے بیں سبلیا کا حساس گناہ بہت گراہے اور محسوس ہوتا ہج كهرنسرداكيلاب اوربراه راست حداسفعلق ركقائب ستهادت كممتلريهي نفسياتي اندازے روشی ڈالی کئ ہے۔ وہ عام ان قی مسائل جوا لیٹ کی دوسری محرر ول میں نداہی رنك كے ساتھا تے ہيں۔اس درامرنين نفسياتي انداز نظرے ديکھے اور دکھائے گئے ہيں۔ ، ڈی کون نی ڈنیشیل کلرک ، میں سسرکلا کوٹوملہم ، جوا باب لڑکے کولی مکن کواپناغیر فالونی بحريم ورش كرائه من اوران كى بيوى ليذى ايمز نهر ،جن كا انيا فيت و نونى بخير كم بوكيا ہو، اس بات یرانس میں حجت کرسے میں کہ کولی ان کا ابنا بجیسے ۔ اس معاملہ کوصًا ف کرنے کیلئے سركلادودان في كارك اكرس سے مدو يتے ہي ، اسى سسلىمى مسركزاردى الم المن آنى ہي جفول نے کولبی کو یا لاتھا رسسرکا وڈے طاز بین میں ایک لو کا کا من ہے جوان کی غیر فانونی لرما کی لوكشا النجل ستعلق ركصاب ورفته رفت مدعفده كهلنك كدليدى الميز تبه كاغيرقانوني مجير جوكم بوكيا تفاكانمتن مے اوركوبى مستركز الدكا ابنا بجة ہے جب كويرورش كرنے كے لئے اس نے اسے سرکلاز دکا نمادیا تھا۔ کون فی ڈنیشیل کارک ایک طرب ڈورامہ ہے اوراسکروا ملاکے "درا موں کا اس برنمایاں اترہے - المیٹ نے فارس (Farce) کے سلسلمیں اپنے مضامین بس جو کھ کہا ہے با درام س معیاد براوراً از اے میکاس درام میں دھکے تھے معاملات اور میرا کے اکشاف کے دربعہ در استعوری طور مرطات کو سیدہ کرکے روائی کامیری برطنز کیا گیاہے۔ الميك كے عام موضوعات يها م جي و الوحاني دُنيا كے اشارے شہراور باغ بن ادريابر کی دنیا میں داخلہ شادی کے دربعہ وکھا اگیاہے ۔ کولبی مکن ایک مالیس توجوان ہے جومبری کی

#### بحيثيت درامه نكار

طرح ایک خود غضی سے دوسری خود غضی سکے دائرہ میں داخل موتار ہتاہیے ۔ لوکسٹااس کے بارے میں کہتی ہے ۔

You are either an egotist

Or Something so different from the rest of us.

That we can't judge you.

دی اید دراکیسی سیر در اکسیسی اید در اور کلیورش کولت مرکز در کھایا گیاہے۔ نیخص زندگی مجر دیا کاری بی میست میل اور اور کی منیکل سے کی بی باتی ہے۔
میست ملاہ اس کا ایک بی اور ست کومزاورائس کی مجبوب کارکہل ، پر اینبان کرنے والی گروس کی طسرح اس کا ایک بی اور شیطان کی طرح اپنی صفاتی بیشیس کرتے ہیں کی کیورش اپنے گناه کا احتراف کر کہ ہے۔ لارڈ کا لوگا کومنر کی مُدسے ایک نیاکام تنروع کرتا ہے اور سے کور ازا ، اسکن فنا ہوجاتی ہے۔ منیکا کی شاوی ہوجاتی ہے۔ اور لارڈ مرحا بھے۔

المین کے دواموں کے بالے میں یہ بات ہے اور کساتھ کہی جاسکتی ہے کاس کے دوائے کا نظوں کی دیادہ خواری سکی بین ہیں۔ یہاں بھی موضوعات اور نصورات وہی ہیں مرکزی کروائی وہی ہیں مرکزی خواری وہی اسلی ہیں کے دومیان دکھ کر دی گائی ہے ۔ ان کی کواخل کو زیااب با ہر آگئ ہے تیکی کی خوا سے ایمی ہیں تھا جس کو دومیان دکھ کر دیکھا گیا ہے ۔ ان کی کواخل کو زیااب با ہر آگئ ہے تیکی کی خوا سے ایمی ہی تھا جس کو ان دول موں کی سن عواجی پر بہت زور دیا ہے ۔ وہ ایک یے عمد دومی کی تاش میں تھا جس کو جدید دورکا ڈول مرد کی تھے فوالا اسی طرح قبول کر ہے جس طرح بلینک کورکس کوشیک ہیں کے دورک کو کو ان ایمی نظری کہ کہ دورک کو کو کر ان نظر آتا ہے ۔ ان کی دواموں کو کر ان نظر آتا ہے ۔ ان دواموں کو گروہ کر انظر آتا ہے ۔ ان دواموں کو گروہ کر انظر آتا ہے ۔ ان دواموں کو گروہ کر ایا نمان بیا مقصد اوراکر وہی کی کوشش کر نا نظر آتا ہے ۔ ان دواموں کو گروہ کر ایا نمان بیا مقصد اوراکر وہی کے گروہ کر ایا نمان بیا مقصد اوراکر وہی کا گروہ کر ایا نمان بیا مقصد اوراکر وہی کے گروہ کر ایا نمان بیا مقصد اوراکر وہی کے گروہ کر ایا نمان بیا مقصد اوراکر وہی کی تو نوب کر ایمی کی ایمی کر ایمی کی اس نمان ایمان مقصد اوراکر وہی کا گروہ کر ایا نمان ایمان مقصد اوراکر وہی کا کر ایمی کی ایمی کر ایمی کی ایمی کر ایمی کر ایمی کی کر ایمی کر ایکی کر ایکی کر ایمی کر ایکی کر ایمی کر ای

# بحيثيت فرامه نكار

ا در تقریب سار معین سوسال بعد منظوم ورام کی ایک بینی کی روایت قائم ہوتی نظر آتی ہے میں میں بڑانی روایت کے عناصر می خونجورتی کے ساتھ موجد میں اور المیٹ کی متوازن جند میں ۔

# ايليك كادبي مقام

بیوں صدی کے اوآل میں امریکیہ سے انگلتان کی طرف ہجرت دراس المیٹ کی روا ك طرف بجرت تقى يمكن روايت كى مجنت اورانكلتان كى شهرت كے با وجو دايليث اينے مزاج اوراین منکر کے اعتبار سے امریکی رہا۔ایک انگریزا درامریکن میں وہی فرق ہے جو و کش کے س رسبدہ مشرکتِ وک اور مارک ٹوبین کے نوعم ، نا بالغ لڑکے ہیکلری فِن ہیں نظر أناب مسرك وك لندن ك كوف كوف كاك جمانة بي اورفدم فدم اليني وسعت نظری واخ دل دوانسانی برودی کا تبون بهم بینجانے بیں۔ مارک توب کا میکلری بن سوا انے یا اپنے دوست تم کے کسی اور میلی پی نہیں رکھتا اور آرام سے دریائے مری تی پر بہتا علاجا آ آگ بهضروريع كهنهرى جمين ماول تكارى مين اورني ابس الميبيث شاعرى بين الكرنرى ادب كي تابيخ بس جكم إين كي سكين وهبنيا دى طوربرا كريزون سي ختلف اورام كميون سے مشابهان عنى منظراً میں گے کہ انگریز فوم کی رواواری اور مخصوص آزادی طبع ان میں نہیں ہے۔ رومات أمرزى كرداركا ابم مرزو ہے جس كاست براا ورسب سے اہم كائندہ سيكير الكرزيب فرانسیسی درب کی نبیا دی خصوصبت بعین کلاسیکیت کوقبول کرنائے نووہ بھی ایوب کی شاعری كى طرح مبيكا كى موماتى سے إبيدين جب الميث رُوانيت كى محالفت كركے فرون وطل كے دُورِي داي كوس نرق جهتا بي نواس كالمركي مزاج بوي طوريرسًا ف آجانام يرضرورك

## الليث كاادبي مقسام

کانسوی صدی کے اواخریں رُومانیت بالکل ہے راہ اور ہے جان ہو کرخلق کے اعتبار سے

بانجر ہوگئ کتی اور میضیر آز للانے ہونایوں کو اڈل نبائے پرزور دیا تھاجب کرا بلی ہے نے قرون

گرفرق یہ ہے کرمیتھ ہوا ز للانے ہونایوں کو اڈل نبائے پرزور دیا تھاجب کرا بلی ہے نے قرون

دسطیٰ کے ادب کو ماڈل سبانے پراصرار کہا یہاں ایلیٹ کا دائرہ کا مورود ہوجا تاہے۔ بونائی کا و

ادب عالم انسانیت کو آج تک روشی مورائے ہیں اور فرون وطیٰ کے ادب یں سوائے دائے کے

ہیں کوئی اوراہم شخصیت نظر نہیں آئی ۔ دلیپ بات یہ ہے کو لائے بھی فرون وسطیٰ کے جاتے اس کی ہاں ہمیت نشاہ النانیہ کے بائی کی ہے۔

آیا اور قرون وسطیٰ کا نمائندہ ہوئے کے بجائے اس کی ہاں اہمیت نشاہ النانیہ کے بائی کی ہے۔

آیا اور قرون وسطیٰ کا نمائندہ ہوئے کے بجائے اس کی ہاں ہمیت نشاہ النانیہ کے بائی کی ہے۔

آیا اور قرون وسطیٰ کا نمائندہ ہوئے کے بجائے اس کی ہاں ایمیت نشاہ النانیہ کے بائی کی ہے۔

آبیا ور دی ہو ہے معلوم نہیں ہوتی سزوال موسلے کو اپنے کی نرم ہے کہ گرٹرنی کی سال میں است ہمیں کے ذیا دہ وقیع معلوم نہیں ہوتی سزوال موسلے کو ایت کی نرم ہے کہ گرٹرنی کی اسال کی ادب کا تعلیٰ ہمیں ہوئے کا انہا نہ نہوکور کا کو کا کا میاب کیوں نہ دہی ہولیک جہال تک ادب کا تعلیٰ ہمیں ہوئے کا میاب کیوں نہ دہی ہولیک جہال تک ادب کا تعلیٰ ہمیں ہوئے کا میاب کیوں نہ در کہ ہوئے کرائے کی نرین دورہ ہوئے کرائے تارین کو در کرائے تاریک تاریک ترین دورہ ہوئے۔

سرائی افرائا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ یہ دوراؤب کا تاریک ترین دورہ ہوئے۔

#### المبيث كاادبي مقيام

وہ خودروایت کے کتے بڑے حقے سے انکار کراہے۔ البیٹ کے لئے بوروب کی روایت كاوه حصة وعيساتيت سعمنا تربوكرع صد دران كنحليقي سط يرما بحدر الوس يوردنين كى حينيت ركسام يدا مزاز نظرا كي امري يورثين بى كالم وسكتام ---- بيكن اس امرك با وجود الميب بن زورسع ، جرت طرادى ادر عظيم اليقي أي سے اين ادر فليقات كواس جانبداؤمور وانداد فكرس بحيكر بيبلي جنك عظيم كے بعد سے بنے مرنے تك نبائے اوب ب چھایار الیمین وہ المیٹ ہے جومیرے لئے اورار دوادب کے لئے اہمیت رکھنا ہے۔ ا بلیدے اس وقت ادب کے میدان میں واخل ہوا جب روما بنت سے بزاری ، کالمسکیت كى طرف زعيت اورشاعرى مين نبت نت تجربات كى داغ بيل المرحكي تقى فرأسيسي شاريت بيندى أكريرى ادب ين في سرعه بال عكى تقى مهند ومدمها وركنيا كي تصورات سے دبي على عام ولي عقى اورآزادنظم كے تجرب عبى كانى بو كي تنص - يدوه دُور ب جب بيلى غظيم كے بعد تنيي دُور كى تباہدوں سے زخسم خوردہ انسان عرسے ندم ب کوع نز رکھے لگا تھا۔ المدی کاکارنامہ سے کواس نے ایی خلات ان قوتوں سے ان عام رحجانات کوجود بے یا دُن آسے تھے ہم آ ہنگ کردیا ورانہیں ہی شكل ادراي اندازس مين كياكه وه سرخف كووقيع معلوم موني لك بهل عبار عظيم كعبدج ياطمينان ورنشاة النانب سيشرع مونيول روايت سيجودل بركشتكي عام طوريريدا بوني مفی المبیث نے خلیقی وف کری سطح بران سے فائدہ امھا بااورائسی قدروں کو اہمیت دی جن کو قبول كرنے كے الع لوگ اندسے نواكا دہ تھے ليكن جن كو كھلم كھلا تبول كرنے كى كسى من كى تتم سيس تقى ـ الميكَ نےمعا تروك نهى دنجانات كوائي گرفت ميں لاكرائي عظيم ليقي قوتوں سے انہيں واب قدررجا التين نبدل كرديا المرتق ني، روسوك برخلاف، اس بات كاالحباركياكم انسلن آزا دخروربنا یا گیا ہے مگر یا بندی بھی اس کی انسانیت کا اہم ترین جز و سے اِلم سطح نمہ ر دابیت اورا صولول کی بابندی برزور و یا اوربه و اصح کیا که لوروب عام طور برآزا دی کاس له برجام الميات الميت الميت الميت الميت والميت الميت المي

# ايليط كاأدبي مفيام

یر ا خِل ہوجاناہے جن کے خیالات سے ہم انفان کریں یا نہ کریں مگر جن کی مثبال ہما اسے لئے مشعرِّل کی حشبت رکھتی ہادرجی کے خیالات سے سوجینے رائے کھلتے ہیں۔ ڈرائیڈ ن نے شدت کے ساتھ كلاسيكيك كى حمايت كى فواكس ون ن غريماس نظريه كوغلوك حد كسبي كيا كوارج في وال نظريرى تبيغى اوران سلخ شتت كيسا تفايخ اين دوركونه صرف متايز كبيا بكراد يجمخ كوسى بك ديارات يرسب باتي ماين كي حجول مي جاكري بن كين ان لوكول كشخصينين ان كي خيالاند آراد آج مجى بالص لئ والمى المبت كف من الميد على المن عظيم لوكون كوزمر من شام ي-س نے کم دمین سالے انگریزی دب کی اہم خفیتوں کا لینے تحقیوص نفط نظر سے جائز ولیا ہم اس سے انفاق کریں یا نہ کریں لیکن اتنا صرور کہیں گے کراس نے پولے انگریزی ادب کواوما کی صد كس بوروبي ادب كوي ايك في منظر ساديجة كالدار نظرد باراس سے ماخلاف كرسكتے مي ليكن اسے نظراندازہیں کرسکتے۔ اس طرح المبیث ادب کا ایک ٹری کو کیے بانی کی حیثیت رکھتاہے ا وراينے اُن غليم بنيں رو درس دوش بروش کھڑا نظر آلے جوشعوري طور ميادب كارخ مورتے ہیں۔ا دُب کارُخ مور نے کاکام اس نے شاعری سے بہیں بلک منیا دی طور پر تنفتید سے کیاہے۔ ت عرى كى حيثيت تو اس كے مبنيادى حيالات كے على توت كى ہے۔ يہ بات واضح رہے كم تفتيدسے اس نے داق دب كو ضرور برلائين بيصرف اسى دفت مكن موسكاجب سياتا ع يس اين عظيم ليقى قوتون سے ايسے مونے من كے جن سے جد مرخليفات كا أدى مران بيدا موسكا-اسى ليجب بي يركسا مول كرابيث شاع ميل بي نقاد بعدين نواس ميري يهى مُرادموتى سے - الكيظ حب كتبائ كادب فيرنفيدى شعور كے وجود من مهيں اسكتا -اورجبت سناعظم كب موكااتنا مي عظم تنفيدى شعواسك بمنظري موكاتوده درصل مركم رايني شاعرى كاتصديق كرام - الى شاعرى عام مذان سے دور ہے - اس يى بہت كايى چرس بب جدوماني زاق كمعطابق بالكل غيرشا عراديس سيس من بي باني هي نظراتي من جو آفاقی شاعراند مراق کے معیار پرلوری نہیں اتر نئی ۔ بر بھی کہا جاستھا کو زبان مراکیب و

#### البيث كاادبي مقسام

بندش اورعروص كى سطح برا لميط اس معيار مكن بين فيتا جوبيائيتى طور برا دن كوحاص المكين ان سب باتوں کے باوجود بسیویں صدی کے دوانگریزی شاع \_\_\_\_ بیٹس اورا بلیك تاريخ ادب ينهينهم مجه طنة رمن كالميت كحشيت اكث مجدد كي المات نت شاع ابذا دلاک کابانی ہے اِس نے انگریزی شاعری کا ادراک بدلا اِس نے شاعری کو تھے۔ رل زندگی کے مجاتے جدیشہروں کی بے دھنگی اور بنازندگی کا ترجمان بنایا اور سعیرنساع اس موضوع میں کا ننان کے دازافشا کے اِس کی شاعری نهصرت ہماراا خار نظر مرل دنی ہے ملک شاعران مکینک کے بامی ہمارے خیالات کو بی بدل دیتی ہے اس کی تنفید میں بھی تساعری کے فارم برزورد ماكيا ہے اس نے يعى نبايا ہے كم ركودكا يك فارم بونا محص اس كوركا نمائدہ شاع بروتے کادلاکر وجو دخشتاہے۔ فادم بررود کلاسیکی ا خارِ نظر ضرور سے لیکن اس کے ہاں كلاسكيت مي اي سے طرفق ك محس بن" فارم" كے درلعيد دروح ،، كت منج كاعمل نظرة ما حدود ما الفراديت سيزياده شق سخن ادررها بين سيهم منكى المبت كمين ميد وه واضح الفاظبين خود ورعبت بيندكها سيمكراس كي رجبت يسندي مين ايكليفي شان م جواسے ترقی نیزدی سے زیادہ اہمیت کا حامل بنا دیتی ہے۔ ای برنظم میں مئیت اہمیت کھنی سے سیکن ساتھ ساتھ ستیت اس طور پر مضوع کے عین مطابق ہے کہ اس کی شاعری ہیں اثر آفرسي اوردك في بيلاموماني مع اس كاشاعرى واقعاتى معادر اليف دوركي اين ترحباني كرتى بيكاس في ظمول كوجنك غطيم كے بعد كى زندگى كے مبحان كانقشه كهر كرماوسى الميت كاحال وردياجا سكنام يكن الميث ابنى خلاقانة وتوسي عاضى قدرول كوات في تدروں سے ملاد تیاہے۔ یہی اس کی عظمت ہے اور سی دہ صوصیت مجمل شاعری اور وامر سکاری میں کمیاں طور پر نظر آئی ہے۔ اس کی نظول کے کھ صفے پڑے کراکٹر نقادا يرموطى مونے كا الزم لكا يقيم سكن م كھتے مي كهمين وه ميس المبدى كے عالم في ميں نہیں جوڑا ملک جہتم سے ارک کراصوں سے نکال اجتت کاراستہ دکھا لمے اسکی شاعری میں

# اليبيث كاأدبي مقام

عبياكمين نے اس سے يہلے بھي كہا ہے ، يكنيك درسكرددنوں س كراكي ، وجاتے بي -لابى لئے دہ شاعى كو Technique of Meditation دیتاہے۔) اور سُم کیان مارک میں کم مور درم مارک، میں سنج جاتے ہیں۔ اس کی شاعری کا دی نظيس يرهة وفت يوم موس مواسع كرم الني كروراون كامناسب الفاظير إدرمناسب منك كے ساتھا عراف كرتے ہوئے احساس كناه كے سبسے اسفل درج ير يہنے كئے ہن كرجب صورت حال سامنے اتی ہے نوای لحرا کے دومراداگ ہارے نفس کا ترکیه کرنا ہوا ہمیل نے گنا ہو سے بالانر لے جانا ہے اوراس روحانی دنیا سے جا ملآنا۔ ہے جہاں کی پراعماداور سکے واہ بر علنے کا عربم موجود ہے۔ اس کی نظیں آسمانی شہادت کی ترجمان ہیں۔ برموضوع اس کے دواموں كے مكالموں ين جي آناہے۔ الميت كاكمال يہ ہے كردہ شاعران سيكنيك كے درابير جي نہادت كى مزل سے كر اركر دُوعاينت كى مزل ميں لے جانا ہى يدا اللہ كا وردشوار فردرى كرد يم سى كانوس مواية مین نوده سیرهی مان ادرکشاده معلوم موتی ہے ادر میں محسوس مقا ہے کہ شاعری جزبات ادر نفس کی اصلاح کا بڑا ہی دلکش اور قابل فیول دراجیر ہے۔ اس کی نظیس بطا ہراسی تدہہے بهسرى مبرليكن بيرزمي يا ديني انزاس دبن شعور سيتعلق ركفنا سے جوہر سريار شحض ميں يا يا جانام، الميك الني شاعرى ك دريع جديد دورك السين شعور كي كوناكون الجنول كوسام لا تام سكن ممان الجعنول مي كنيس كرنهيس ره جاتے بكدان سے بابر تكف كاراسته كاي ساتھ ساتھ دکھائی وتیاہے اور ہم شاعری کے جًا دوسے اُسے مَاصِل بھی کر لیتے ہیں۔ الميت ونكمتك اورفادم بربب دوردنيا ماسك يفلط فهى داه باكى بك موصنوع بااصلاح کاکوئی خاص تصوراس کے پاس نہیں ہے لیکن وہ اِن شاع وں سے بالانز سے جومرف اصلاح حیالات کوشعرکا عامریہا کرحی شاعری اُداکرتے ہیں اس کے بہان وضوع غوذ بيكنيك بن جا اسما ورجب تي ليقي عل سامع أياسم تو تيكنيك خود روسلم "بن جاتي مجو

# اليبيط كاأدبي مقنام

الميك كم التيكنيك من عقيد سے بيدا مونى الاجن وجزيم وج درج - خودروح فارم كے مزاج بن رسى بي مونى مع وه ميس احساس كاس درج يرك جانا مع جهال حال صدّب س كراكي موجات ي إس كى شاعرى كى ولي اينے دورس ميں يكن اس كى شاخيں آفاق ميكيل ہوئ ہیں۔ یہی وج ہے کو المبیط کی شاعری کا اثر زائے کے ساتھ کم نہیں موگا۔ سکی شاعری س ده جيك كنهيس محربها نظسر بي ميلين طوف متوقد كرا بكرسية موتنول في فقوص جيك ليك سے بتداریں صرف جہری متا تربوتا ہے ادرجیے جیے وہ اسے پر کھتا جاتا ہے ویے اسے کی قدرت بيل ضافم وناجانا سے يهي تصوصيت اسكاد وام ك ضامن وسناعى كيساته سات اليا كي تفيد بھی سی لئے اہم میں گی کہ اسکے دلیے ہمیں اسکی شاعری کو سمجھنے میں مردمتی ہے اس وقت اس کے تنقيدى خيالات كى يامية ككوئى اليماننفيدى فمون بنيوالميك ذكرا والي مكل بهي بوا-مختلف شاع ول كے البے ميك كى رائے ہما اسے لئے فابل فبول ہو يا نہولىكن عام اصوادل بواسكى إلى دوامى فدروں سے جاملتی ہے ادر فیتی خفائق کو جُدر برطر لقدیرا سطح بیان کرتی ہے کدوہ ترحرف آج بلکہ آئندہ مجی اہم رہی ننفیداورشاعی کے درسیالمیط ہیں دب کا وہ راسنہ دکھا ناہے جب سے بھٹک کرلوگ ا دب برائے ادب اورا دب برائے زندگ کے دائر المیں سمط کئے تھے اور بے نیچ بی شماعی یا نوبالکل میگینیا موكرره كئى تقى يا كيم طرزار داكے عام اصولوں كي تحتى سے پابند البيط كى تباع ي اس بات كا تبوت بوكا دكي بھی الگ فدرین برجوا علیٰ مدارج برہینے کرتمام علوم کی اعلیٰ ترین فدروں سے ہم آ منگ بوجاتی ہیں۔ مهان میکوکی ا دب اکب ہی رہا ہے اورا پن فصوص میکنیک اورفارم کے ذرایع وبساہی اثر میدا كرتام يصحب أرزين كل مص ببعل وقام جهات مام نظراتي اورهملي قدري مل كراك بوجاتي من \_ المبيط كى متال سرخيد ادب كيلية مشول راه بي وه مين تبانا بي كر مرطيم دب كا كام بري كدده زندكى سے اسی فارم الن کرے س ایں زندگی کا بورا پورا نقشہ صحیح عمر آئے، جو بطا بر دفتی اورا تعانی ہو گر فوت تخیل کے دربعہ آفاتی قدروں سے ہم کنار موجائے اور میا کم لیساسبن ہے جواسکی تنفتید ا درستاع ی دونوں کوم اسے لیے وائی قدر وقیت کا حامل نبادتیا ہے۔

# دوسراحصه

ا پلیط کے مطامین ایسٹ کے چرکاہ بڑے ای ادر عہد آ فریں مفتاین

# شاعري كاسماجي منصب

اسمضمون كاعنوان كه السلي كرمختف وك اس س مختلف جيزي مراد لے سکتے ہیں - اس لئے معذرت کے ساتھ پہلے یہ بات واضح کرتا حلوں ک یں اس سے کیا کھم اونہیں لیتا آگ بھریہ تباسکوں کہ دراصل اس سے میری مرا كيا ہے جب مكس حير كے منصب كے الے ميں گفتگوكرتے ہي توہم فالب يہ سوجة بي كراس دراصل كيابونا چاہتے اورينبيں سوچے كراس فاب ك كيا كه كيا ب اوركيا كه كرتى دى ب - يد دراصل ايك ابم فرق م ليكن فالحال میرااداده اس موضوع یرگفتگوكرنے كانہیں ہے كه شاعرى كوكياكرا چاہتے ؟ ده اوگ جویہ تباتے ہی کوشاع ی کوکیاکر ناچاہتے، خاص طور پرجب وہ فو دینا عربی ہول توعام طور ران کے ذہن میں اس مخصوص شاعری کا تصوّر ہوتا ہے جورہ خور لكصاچا بتے ہيں۔ يہميشه كان ہے كمستقبل بي شاعرى كامنصب سے خلف ہوجوماصی میں اس کا منصب رہاہے لیکن اگریہ بات میرے ہے تومنا سب ہے کہ يهلے يہ طے كرلياجات كر آخر ماضى ميں (اكب دور ميں ياكسى دوسرے دُور ميں ، ا بك زبان ميں ياكسى دوسرى زبان ميں اورساتھ ساتھ دنيا بھرسى)اس كاكيا منصب رہاہے۔ میں ٹری آسانی کے سائند لکے سکتا تھا کہ بیں خودشاع ی کے ساتھ

#### شاعرى كاساجي منصب

کیا علی کرتا ہوں اور میرے ذہن میں شاعری کا خود کیا تصورہے۔ اور مجریہ بنا کریس آپ کو ترغیب دینے کی کوٹ بن کر اکد در حققت یہ وہ چردہے جب ماضی میں تام اچھے شاعوں نے اپنی شاعری میں برتنے کی کوٹ نس کی ہے اور اگرا نہوں نے اسے نہیں بڑتا تو انہیں برتنا چاہتے تھا۔ یہ بات دوسری ہے کہ وہ پورے طوریہ س میں کا سیاب نہیں ہوسکے ہیں اور شایدا س میں ان کا کوئی فضور بھی نہیں تھالیکن میرافیال ہے اگر شاعری کا دا در بہاں شاعری سے میری مرا دساری بری شاعری سے ہے کا مضی میں کوئی ساجی منصب نہیں تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ متقبل میں بھی اس کا کوئی منصب نہیں ہوگا۔

#### شاعرى كاساجي منصب

ابتدایس ندہی رسموں کے لئے استعال کی جاتی ہیں۔ اب بھی جب کوئی ندہی گیت بھی گایا جاتا ہے توہم شاع کی کو مخصوص شاہی مقاصد کے لئے استعال کر تے نظراتے ہیں۔ مزمیدا در ساگا شاع کی کی ابتدائی تخلیقات میں بھی یہی اثر موجو د ہوگا کہ جو بعد بین تاریخ بن کرصرف فرقد دارا نہ تفریخ بلعے کے طور پر زندہ رہا ا در ہم کئے ہی تھا جو ہی جو ذہر زبان کے دجو د میں آنے سے قبل ایک با قاعدہ شاع کی ایک صرور ہی ہوگی جو ذہر انسانی کی یا دداشت کے لئے بہت مفید تابت ہوئی ہوئی ہوگی۔ زیادہ ترقی یا فت ساجوں میں، جیسا کر قدیم لیزان کا ساج تھا، شاع کی کے مسلم ساجوں میں، جیسا کر قدیم لیزان کا ساج تھا، شاع کی کے مسلم ساجوں میں مقاصد بہت مفید تابت دہ کر باقا عدہ پبلک تقریبوں نمایاں طور پر نظرات نے ہیں۔ یونائی ڈراجے نے مذہبی رسم ور داج کی کو کھ سے جم نمایاں طور پر نظرات نے ہیں۔ یونائی ڈراجے نے مذہبی رسم ور داج کی کو کھ سے جم اور تہم اور دسی مذہبی تقریبوں کے ساتھ دا لبند دہ کر باقا عدہ پبلک تقریبوں اور تہموار دں کی نشکل ہیں زندہ رہا ہے نے بٹراری ، نظییں بھی ساجی تقریبوں اور تہموار دں کی ذریع بی بڑھی ہیں۔ شاع می کے اس معین استعال نے رفتہ رفتہ شاع کی کا ایک ایسا ڈھائی خریبار گردیا جس کے ذریعے مخصوص قدم کی شاع می ساج می کا ایک ایسا ڈھائی خریا رکو دیا جس کے ذریعے مخصوص قدم کی شاع می شاع می ساج می تیں بیدا کی جاسم سے سیدا کی جاسم سے بیدا کی جاسم سے تبدا کی جاسم سے سیدا کی جاسم سے تبدا کی خاسم سے کا دریعے مخصوص قدم کی شاع می شاع می شاع می ساج می ساکھ کے اس معیت بیدا کی جاسم سے میں میں میں میں کی دریعے مخصوص قدم کی شاع می سے جاسم سے تبدا کی جاسم سے میں کی دریعے مخصوص قدم کی شاع میں میں میں کر دریا جس کے ذریعے مخصوص قدم کی شاع می شاع میں میں کے دریعے مخصوص قدم کی شاع میں کی ساجوں کی ساجوں کی ساجوں کی کر دیا جس کے دریعے مخصوص قدم کی شاع میں کی ساجوں کی ساجوں کی ساجوں کی ساجوں کی دریا جس کے دریعے مخصوص قدم کی شاع میں کی ساجوں کی ساجوں کی ساجوں کی ساجوں کی ساجوں کی دریا جس کے دریعے میں کر دریا جس کے دریعے میں کی دریا جس کی دو

جددین عثال کے طور پر وہ مجن اورمذہ بی بیت اس تھے کی جو بیتی اب بھی موجود ہیں مثال کے طور پر وہ مجن اورمذہ بی بیت جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے۔ ماصحانہ شاءی کی اصطلاح اپنے معنی کے اعتبار سے اب کچے بدل گئی ہے نہ ناصحانہ کے ایک معنی تومعلو تا ، بہم پہنچانے کے ہیں یا پھر اس لفظ کو 'اخلاقی ہوایت ' کے معنی میں استعمال کیا جا تا ، بہم پہنچانے کے ہیں یا پھر اس لفظ کو 'اخلاقی ہوائی ہے جوان دونوں مفہوم برحاوی ہو۔ سے یا پھر اس سے وہ شاعری مرا دلی جاتی ہے جوان دونوں مفہوم برحاوی ہو۔ مثال کے طور برور جل کی جو اجبکیں (Georgies) کو بیش کیا جا اسکتا ہے۔ اور ایک طرف تو یہ بذائی خود بہت خوبصورت شاعری کا نمونہ بیش کرتی ہے اور دوسری طرف تو یہ بذائی خود بہت خوبصورت شاعری کا نمونہ بیش کرتی ہے اور دوسری طرف اس میں کا میاب کا شتر کا ہری کے با سے ہیں مفید معلو یا ت بھی موجود

#### شاعرى كاسماجي منصب

ہی لیکن یہ بات ہارے زملنے میں اب نامکن سی ہوگئ ہے کہ کاشتکاری کے ما دے میں ایک اسی مفید کتاب تھی جائے جوزان معلومات کے ماسوا) اعلیٰ شاعری كالمؤنه كبى بين كرتى مو-اس كى ايك دج توييد الله يفعمون فرات خود صددره يعيده ا درساً شفك موكيلها وردوس يكراب اس سيلتف، رواني اور عدى كالما تعنفري زياده بهرطوريرسان كياجاسكما ہے- خاب بم يركسكة بي، جيساكه روميول في كيا تها، كم علم بخوم وعلم كأننات بررسًا في نظمي قلميند كردين - الينظمون كي جركم عن مقصد واضح طور يرمعلومات عامم بهم يبنجا الموا مقا، اب نترفے ہے اس نامحان شاعی بھی رفتہ رفتہ یا توصرف اخلاق درس کی شاعی کے محدود ہو کررہ کئ ہے یا پھرایسی شاعی تک محدود ہوگئی ہے جس كامقصدمعتنف كے سامنے يہ ہوتا ہے كہ وہ اس كے درايدانے يراصنے والوں کوسی خاص نقط منظر کی طرف مآئل کرے۔ اسی کے اس میں بڑی حدیک ده عفرشا ل موكيا بے جب عام طورير طزنك نام سے موسوم كياجا للہے جالانكم السيمين يه بأت مجى قابل توجه ب كرطن كادامن بيرودى اوراد بى مسخر د بركشك کے ساتھ وابت ہے جن کا مقصد منیادی طور پڑسنحرا ورول لگی بیدا کرنا سے درا کرنا كي انظيس شرحوس صرى بي ان عنى بي طنز تجيى جاتى تحيس كران كا مقصدان چیزوں کامضی اڑا ناتھاجن کے قلان وہ تکھی گئی تھیں۔ ساتھ ساتھ ان کا ون منى من ناصحانه مى به قرائها كه وه اينے يرصف والوں كو مفسوص سياسي اور سُماجی نقط نظری ترغیب دلاتی تھیں۔ اس مقصد کے حصول کے لئے دہ متیلی طريقي بهى استعال كرتے تھے جن يركسى حقيقت كو تعقد كها نے روب ين بين كياجاً التماردي النثر ايندري بنيقر (The Hind and the Panther) اسقسم کی اہم ترین نظموں سے ایک ہے جس کا مقصدانے پڑھنے دالوں کوسطرف

#### نناءى كاساجى منصب

راغب کرنا تھاکہ سپّائی کلیسائے انگلستان کے بجائے کلیسائے رُوم کے پاسہے۔ انیسویں مہدی پیکشیلی شاعری کا بڑا حقد ساجی اور سیاسی اصلاحی جوش وخروش سے فوٹ حاصل کرتا ہے ۔

جہان کہ ڈرامائی شاعری کا نعلق ہے اس کا ساجی مقصداب کی اس سے جو خود اس کے سانھ مخصوص ہے۔ آج جو شاعری کھی جاتی ہے دہ زیا دہ تر تنہائی میں پڑھنے کے لئے ہوتی ہے یا بھرزیادہ سے زیادہ ایک مختصری مجت میں با وا زِ لبند پڑھنے کے لئے ہوتی ہے۔ اس طرح اب لے دے کہ ڈرامائی سناعری رہ جاتی ہے جس کا مقصد فوری طور پران لوگوں کی بڑی تعداد پر جہتائی اثر بیدا کرنا ہوتا ہے جوا کی تختیلی قصے کو اسٹیج پر دیکھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ درامائی شاعری اس طرح دو سرے اصناب شاعری سے مختلف ہوتی ہے اور چونکہ اس کے بنیادی قوا بن منصب اور مقصد کے اعتبار سے وہی ہیں جو وڈدرامے کہ ہیں اس کے بنیادی قوا بن منصب اور مقصد کے اعتبار سے وہی ہیں جو وڈدرامے کے مناص ساجی منصب اس کے بیابی فی الوقت میرے موضوع سے خارج ہے۔

ابجہان کک فلسفیان شاعری کے فاص منصب کا تعلق ہے تواسے کھیے

کے لئے ضروری ہے کہ درا تفصیل کے ساتھ تجزید کیا جائے اور تاریخی اعتبارسے اس

پرروشن ڈالی جائے میراخیال ہے کہیں نے اس بات کو واضح کرنے کے لئے کہ ہرفوع
کی شاعری کا فاص منصب سی دو سمرے منصب کے ساتھ وابستہ ہے شاعری کی کا فی
قسموں کا ذکر کہیا ہے۔ مثال کے طور پرڈورا ان شاعری کا منصب ڈورامہ کے ساتھ وابستہ
ہے معلومات بہم پہنچ نے والی ناصحانہ شاعری کا منصب اس کے فرق میمون کے صب
کے ساتھ وابستہ ہے ۔ فلسفیانہ، ندیمی سیاسی اخلاتی ناصحانہ شاعری کا منصف فیلنے
مذرب ، سیاست واخلاقیات کے منصب کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ہوسکتا ہے کہم

#### شاعرى كاسماجي منصب

اس قسم کی شاع ی کے منصوبوں پر توغور کربیں لیکن شاع ی کے صل منصب کا سوال بھر بھی وہی کا دہی سے کیونکہ بیساری جزی عمد گی کیسا نونٹریس سیان کی جاسکتی ہیں۔ اس بحث كوآكة برهانے سے يہلے بي بي جا بتا ہوں كم ايك اعراض كاجواب مي امھی دیتا چلوں جومیاں کیا جا سکتاہے یعض اوفات لوگ باکاسی شاعری کوج کھا من كوتى مقصد م والب نسك وسنبرى نظرسے ديجھتے ہيں مثال كے طور يراليبى شاعى ميں شاع کسی ساجی، اخلاقی، سیاسی یامذ بهبی نظریه کی تبلیغ کرد با مورایسے میں وہ لوگ پر ب کہنے یں بھی ال نہیں کرتے کہ الیبی شاءی شاءی بھی نہیں رتبی اگروہ ایسے محضوص نظریات کا اظهاد كردسى سے جوانهيں البسند بي برخلات اس كے كھ لوگ ايسے بي حن كاخب السب کرایسی شاعری شاعری ہوتی ہے کیؤ کم اس میں ایک ایسے نقط نظر کا اظہار ہوتا ہے جےوہ پسند کرتے ہیں میں میاں یہ نبانا چا ہتا ہوں کہ بدسوال کہ آیا شاعرا پنی شاعری كوكسى سُماجى روتيے كى تبليغ يامخالفت كے لية استعمال كرد إسے بدات ودا تنااہم نہیں ہے میکن ہےجب شاع کسی خاص لمحہ کے مقبول رویتے کواپنی شاع ی میں ثی كردا موتوايسي يساس كى خراب شاعى مى عارضى طورى مقبول موجائے يسكر يقيق شاع ی کامعیاریہ ہے کہ وہ کسی رویتے کی عام مقبولیت کے بدلنے کے بعب رہبی زندہ رہتی ہے بلک بہاں مک ہوناہے کجب اس مستلم بیسی کو ذرہ برابر بھی دمیری ندرے جس برشاع نے بروش طریقہ براپنی شاعری کی بنیا درکھی تھی ، اس وقت بھی اسکی شاعری یس وہی آوانائی اوروہی تازی برفرار مہی ہے۔ کک ریش سے ک نظم آج مجی عظیم شاعری ہے حالانکہ طبیعیات اور بخوم کے وہ تصوّرات جواس نظمیں بیش کئے گئے ہیں اب بالک غلط ثابت ہو کر کہ ل گئے ہیں۔اس طرح ڈراکڈن کی شاعری کو مثال کے طور ریمبنی کیا جاسکتاہے حالا نکہ ستر ہویں صدی کے حیاسی اختلافات اور نماز عا سے اب ہیں کوئی الحبی نہیں ہے۔ اس کی شال بالکل سے جب عہد ماضی کی کوئی

#### شاءى كاسماجى منصب

عظیم نظم میں اب بھی اسطرح مسترن بہم بہنچاتے حالا کدنفر مضمون کے اعتبار سے اب اسے سر میں بہر طور برمین کیا جا سکتا ہے۔

اباگرہیں شاعری کے بنیادی ساجی منصب کو تلاش کرنا ہے نوضروری ہے کہ
پہلے اس کے زیادہ واضح منصبوں پرنظر البی ۔۔ وہ منصب جبہیں نساعی میں ہیں بیشے
پہلے اس کے زیادہ کو اضح منصبوں پرنظر البی ۔۔ وہ منصب جب کے ہائے ہیں ہم تیں بیشے نظر رکھنا چا ہیئے بیراخیال ہے کہ شاعری کا پہلا منصب جب کے ہائے ہیں ہم تیں ہم پہنچا ہے ۔اگر آپ جھ سے بیسوال پوھییں
کے ساتھ کہ سکتے ہیں بیر ہے کہ وہ مسترت بہم پہنچا ہے ۔اگر آپ جھ سے بیسوال پوھییں
کہ یدمسرت کس قسم کی ہوگی تواس کا جواب میرے پاسس صرف یہ ہے کہ اسی قسم کی مسترت جو شاعری ہم پہنچا تی رہی ہے ۔ اس جواب کی وجہ بہ ہے کہ اسی قسم کی مسترت کے عام مسلل کی طرف اور جواب دیا جائے گا تو وہ ہیں جالیات اور آرٹ کی ما ہیت کے عام مسلل کی طرف

#### شاع ی کاسماجی منصب

سانف ساتھ،مسترست کے ماسوا، ہم اس فرق کوبھی محسوس کرنے ہیں جوشاعری ماری زندگی میں پیداکرتی ہے۔ ان دونوں تا ٹرات کو بیدا کتے بغیر شاعری شاعری نہیں رہن - ہماس بات کونومان لیں گے دیمن سانھ ساتھ کسی ایسے میلوکونظرانداز کر مٹھیا کے جواجناعی طور پرشاع ی بولے ساج کے سامنے لاتی ہے۔ بین اس بات کو دسیع تر معنی بن انتعال کرر ابوں کیونکہ میراخیال ہے کہ ہر فوم کے یاسلین شاعی ہونی جلہتے اور یہ شاعری نرصرف ان لوگوں کے لئے ہوجواس سے تطف اندوز ہوسکتے ہی، کیونکہ ایسے لوگ دومری زبا نوں کوسیکھ کران کی شاعری سے تطعن اندوزہوسکتے ہیں۔بلکہ اسی شاعری جس کا اثر بحیثیت مجموعی سالیے معاشرے پر بڑسکے۔اس بات كامطلب يه موكاكه أس كااثران لوكون يرسى يرك كاجوشاعرى سے لطف اندور نہیں ہوتے۔ میں اس میں ان لوگوں کو تھی شامل کرتا ہوں جوابینے قومی شاع وں کے امون تكسي بهي نا وافق موتيني اوريبي اس مقاله كاصل موضوع ہے ۔ ہمارامشاہرہ ہے کہ شاعری اس اعتبار سے دوسرے فنون سے مختلف فن ہم كبونكاس كى قدر وقيمت شاعركى ابنى توم اور زبان كے ليتے برتى ہے اور اسكى يا بت كسى دوسرى فوم يازبان كے لية نهيں موتى - بربات درست سے كرموسيقى اورمعتورى بھی اپنے ا ذرمقامی اورسلی خصوصیات رکھتی ہیں لیکن ان فنون کو سمحفے اورسراہے كى مشكلات دوسرى فوم كے افراد كے لئے نسبت كم ہوتى ہى - برخلاف اس كے یه بھی درست ہے کرنٹری تخریریں تھی اپنی ہی زبان میں اہمیت رکھتی ہی اور یہ اہمیت ترجمه بن ضائع بوجاتی ہے لیکن ہم سب بیمحسوس کرتے ہیں کہ ایک ناول کا ترجمہ بر صف وقت مم س ك اس الهميت كوبهت كم ضائع كرتيم يكي كسى نظم كانرج بريصة و منهم اس الهميت اور قدر وقيميت كوثرى حد تك كنوا فينتي بي ا ورجها ل ككسي منظك تحريكا تعلق سے بم ترجے بن تقريبًا كھے كھى ضاكع نهيں كرتے اورسارى بات جوں كى وق

#### شاوى كاسماجى منصب

دوسری زبان بینمنتقل موجاتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ شاعری نتر کے مفالمیں کہیں زیادہ منفای رنگ رکھتی ہے نواس کا اندازہ پورپ کی زبانوں کی ناریخ سے كياجا سكتاه - ازمنة وسطى سے لے كركئ سوسال ك لاطيني زبان فلسف، دينيات اورسائنس كى زبان رسى محنسنلف قوموں ميں اپنى زبان كوا دبى طورير استعمال کرنے کی تحرکی شاعری سے شروع ہوئی اور بدات بالکل فطری معملوم بهو كى اگر سم اس بات كوسم هدين كه شاعرى كاكام منبادى طور براحساس ا ورجز ربكا أطهاله مول ہے اور بیکه احساس وجذب مخصوص ہوتا ہے سکن اس کے برخلاف رخیال عام نوا ہے کری غیرز بان میں سوخیا بخفا بداس زبان میں محسوس کرنے کے نسبتاً اسان ہے اس لئے کوئی فن مجفا بدمشاءی کے اتنی شدّت کے ساتھ قومی مصوصیات کا حامل نہیں ہوا کسی قرمے اس کی زبان جینی جاسکتی ہے! سے دمایا اور کیلاجاسکتا ہے اور مدرسوں میں کوئی دوسری زبان بالجرمسلط کی جاسکتی ہے نیکن نا وقعے کراس فوم كونتى زبان مي محسوس كرنان سكها ياجائے أس وقت كك يراني زبان كى ينحكى نهيس كى چاسکتی ا در بیزرمان شاعری کے دربعبر حجوا حسّاس کا ذریح اللہ ہے ۔ دوبارہ ظاہر ہونے لگے گی ۔ ہیں نے اتھی اتھی ونئی زبان میں محسوس کرنے کا ذکر کیاہے۔ اس سے میرا منشار نی زبان سوف احساسات کے اظہار سے ہی ہیں سے بکراس سے ہیں زیادہ ہے۔ ایک حیال جوسی دوسری زبان میں اداکیا گیاہے علا وہی خیال ہماری انی زبان ہیں اداکباجا سکتا ہو سکن جہاں تک احساس یا حذبہ کا نعلق سے وہ اسی زمان کے سأته مخسوص مواسع اوركرى دوسرى زبان بب اس طوريرا دانهبس كياجاسكما كمازكم كسى ابك بيروني زبان كواجى طرح سيكفنے كاسبب بير مبق السبے كرميں ايك سم كى ممنى شفیدن کی خردرت برتی ہے اوراین زبان کے عُلاوہ کسی دوسری برونی زمان کوندسیکف کا ب برہے کہمیں سے زیا دہ زمختلف شخص نبنانہیں چاہنے۔ ایک برترزبان کوسٹ اذہی

#### شاءى كاساجي منصب

خمتم كياجا سكتام جب تك كران لوكون كابئ فلع قمع نه كرديا جاتے جواس زبان كو بولتے ہیں بجب ایک زبان دوسری زبان سے سبقت لے جانے لگی سے نرعام طور يراس كى ايك وجرية بوتى به كروه زبان ايسے فوائد اينے اندر ركھنى سے جواسے اسكے برهاتے ہیں اورجونه صرف اپنے اور غیر مہذب زبان کے درمیان براعتبارفکر وسعت ور بطافت افهارا متياز ركفتي ہے بلكراحساس كے اعتبائے بھى بلند درج ركھتى ہے۔ اسطح جذبه اوراحساس كى قوم كى مُشترك زبان يس بهنرى طوريرظا برموته ہیں -- ایسی زبان جوتمام جاعتوں اور طبقوں میں مشترک ہوتی ہے ، اس زبان كادها بخا أبنك ك اورآوار ، محاورة زبان اس قوم كي شخصيت كا اظهاركر تي بي جواس زبان کوبولت سے یجب میں یہ بات کہنا ہوں گزنز کے بجائے شاعی میں جذر احماس كا اظهار بواع بنواس سے مرانت اربیب سے كرشاع ي يكى دينى عنى ياضمون كى ضرورت بى بى ہوتی پاید کرکترشاعری کی بنسبت بڑی شاعری دیل تھم کے معنی کنجائش کم ہوتی ہے لیکن اس وصوع براورتحقیق کرنے کمعنی مونکے کمیں پنے فوری منفصدے دورم طبحاؤں گا۔ اس لےسب كويهان تفق سمهكرين اس بات كوتسلم كئ بنيا مول كرم رقوم اليفي عميق ترين حساسا کا شعوری اظهارا بنی تربان کی شاعری میں کرتی ہے اورکسی دوسر بے فن یا دوسری زبالوں کی شاعری میں اسے بیچیز نہیں کمتی میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیقی شاعی صرف احساسات مک می محدود بوتی ہے کرجنہیں ستخص بیجان اور سجھ سکتا ہے۔ ہیں چا ہیئے کرم شاعری کو صرف مقبول شاعری مک محدود مذکریں۔ یہ بات کا فی ہے کہ تجان قوم میں زیادہ لطیف اور مہلووار لوگوں کے احباسات اوریادہ سیدھے سادے اور نامخت اوكوں كے احساسات كے درميان مشترك قدر ہوتى ہے اوريمشترك فدران كاليخ معيارك ان لوكول ينهب يا ئى جانى جوكونى اوردومرى زبان بولى بير يجب كوئى تهديب صحت مندہ و تی ہے توبڑے شاع کے باس اپنے ہم وطنوں کیلتے تعلیم کی ہرسطے رہ کہنے کے

## شاعرى كاسماجي منصب

مے کھے نہ کھے صرور موناہے۔

ہم کرسکتے ہی کہ شاع کے ربجینیت شاع) فرائف قوم سے بالواسطہ وتے ہیں۔ اس کابراہ راست فرص تواس کی اپنی زبان سے ہو اسے ۔۔۔ ایک توریک وہ اُسے محفوظ رکھے ، دوسرے بیکرا ہے آ گے بڑھائے اور نزتی دے۔ اس بات کے افہا سے كرووسر الوكركيا محسوس كريسي وهانهين زياده باشعور سباكران كاحساسات كوبرتساجانا ے ادرانہیں ان احساسات سے جودہ بیلے سے محسوس کرے جی 'ادرزیادہ باخر کردیتا ہے اوراسطے انہدی کی اپنی وات سے بھی زیادہ باخر کردینا ہے کی صرف بہی مہیں ہے کہ وہ دوسروں کے مقابے میں زیادہ باشعوشخص ہو تاہے۔وہ انفرادی طور ریددوسرے لوگوں حتی کہ دوسرے شاع وں سے بھی مختلف ہو تاہے اور شعوری طور پر اپنے پڑھنے والوں کوان احساسات سے روشناس کرا دنیا ہے جواس سے پہلے ان کے تجربے بین بہیں آئے تھے یہی وہ فرق ہے جوا کی سُنکی یا یا گل اور حقیقی شاع میں ہوتا ہے۔ اوّل الذکر کے پاس ایسے احساسا <u> ہوسکتے ہیں جو یا ایکل اچھوتے ہوں لیکن جن میں کوئی دوسرا تنسر یک نہیں ہوسکتا اوراس</u> لئے بے کارہی مِوخرالذ کرا دراک واحساس کی ٹی شکلیں ٹلاش کرتا ہے جن ہیں دوسرے بھی تنسر کی ہوسکتے ہی اوران کے اظہارسے وہ اپنی زبان کونز قی دنیا ہے۔ اسے مالا مال کرا ہے اوراس کے ذخار میں اضافہ کرتاہے۔

ایک توم اور دوسری توم کے درمیان احساس کے اس بحرمحسوس فرق کوواضح کونے

کے سلسلے میں بین نے بہت کچھ کہا ہے اور بیں نے اس فرق کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی

ہے جوان مختلف زبانوں میں ہوتا ہے اور جس کی مدوسے وہ نشو و نمایا تی اور جرا کیڑنی ہے۔

میکن صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ مختلف مقامات پر دنیا کا تجربہ مختلف طریقے سے کرتے ہیں

بلکہ وہ مختلف زمانوں میں مختلف ہے تجربے سے دوجار ہوتے ہیں۔ نی الحقیقت ہال

مشعور وا دراک میسے جسے ہما سے گردومیش کی دنیا بدلتی جاتی ہے، خود بھی بدلتارہ ہے۔

# شائرى كالعاجي منقسب

متلاً اب ہارا شعور وا دراک وہ نہیں ہے جوجنیوں یا ہندوں کا تھا بلکہ وہ اب ویسائی نہیں ہے جیا کئی سوستال قبل ہا ہے ہیا ، واحبداد کا تھا۔ یہ دیب بھی نہیں ہے جیا ہمانے اب باب وا وا کا تھا بلکہ ہم خود بھی وہ شخص نہیں ہیں جو ایک ستال پہلے تھے۔ یہ بات توخیر واضح ہے لیکن جو بات واضح نہیں ہے یہ ہے کہ بہری وجہ ہے کہ شم کہنا بند نہیں کر سکتے یہ بیٹیر تعلیم یا فعہ لوگ ابنی زبان کے غیام صفتھوں پر، نواہ انہوں نے ان کو پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، ایک قسم کا فر کرتے ہیں، یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیے وہ پینے ملک کے دو سرے استیازات پر فی کرتے ہیں۔ ان صفتھوں ہیں سے چیندا یک ایسے بھی ہوتے ہیں جو استے اہم ہوجانے ہیں کہ بھی کہھا دان کا حوالہ سیاسی تقریدوں ہی تھی آجا نا ہے دیکی ہیں جو استے اہم ہوجانے ہیں کہ بھی کھرت اتنا ہی کا نی نہیں ہے۔ یہ فردری ہے کہ ان سکے ہاں بڑے مصنفین میدا ہوتے رہی اورخاص طور بر بڑے شعرار نہیں توان کی زبان دوال بڑیر ہونے گے گی۔ ان کا کلیجرز وال بذیر ہونے لئے گا اور شا پرکسی توی نرکلیج بیں جذب ہوکر

ایک اوربات یہ ہے کا گرم ارسے پاس اپنے زائے کا دندہ ادب نہیں ہوگا توہم افسی کے ادب سے بھی سبکانہ ہوکررہ جائیں گے جب نک ہم اس سلسل کو برقرار نہ کورگئی کا افسی کا ہمارا ادب بھی ہم سے دور سے دور تر ہوتا چلاجائے گا اور یہاں تک کہوہ ہا ہے لئے آتنا ہی اجبی ہوجائے گا جناکسی بجرفوم کا ادب وجراس کی یہ ہے کہ ہماری زبان سل کی ترتی ہوجائے گا جناکسی بوجائے گا جناکسی بوجائے گا جناکسی برقوم کا ادب وجراس کی یہ ہے کہ ہماری زبان سل کی ترتی ہوجائے گا جناکسی برا اماح ل قدمی ایسے نہوں جو اپنے فیر دباؤ کے ساتھ برتنا رہنا ہے اور تا وقتیکہ ہانے پاس جیندا دمی ایسے نہوں جو اپنے فیر معمولی اور تا وقتیکہ ہانے پاس جیندا دمی ایسے نہوں جو اپنے فیر معمولی اور تا وقتیکہ ہانے پاس جیندا دمی ایسے نہوں جو اپنے فیر معمولی اور تا وقتیکہ ہانے کو در لیہ جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور ایسے بیس نہ صرف ہماری اظہاری صلاحیت بلک نا پختہ سے تا پختہ جذبات کو فسوس کرنے کی صلاحیت بھی معدوم ہونی شروع ہوجائے گی۔

#### شاعرى كاساجي منصب

يه بات كوز باده ابمتيت نهيس ركهتي كركسي شماع كے اپنے مرصفے يا سفنے والے نياده ہیں ماکم - جوجیز اہمیت رکھتی ہے وہ سے کہ اس کے سامعین کی کم از کم مختصر فعلاد برنسل اوربرز لمنے میں موجودرمنی چاہتے۔ تاہم جو کھیس نے کہا ہے اس سے میطلب نكلتا ہے ككسى شاع كى الميت اس كے اپنے زمانے كے لئے ہوتى ہے بايك مرحوم شعارى اہمیت ہمارے لئے خم ہوجاتی ہے اگرہمارے پاس ساتھ سانھ زندہ شعرار بھی موجود زمود میں اپنی پہلی بات پر فاص طور سے زور دے کریے کہنا چا ہتا ہوں کا اگر کوئی شاع بہت نبزی کے ساتھا بنے سامعین کی کیرتعدا دیدا کرایتا ہے تور بان بھی بران جودمشکوک حالات كى طرف اشاره كرتى ہے كيونكر ميں اس بات سے يہ فدشر ميدا مونے لگما ہے كروه كوئى نى چر بیش نہیں کرر ہاہے بلکہ وہ لوگوں کو وسی سے رہاہے جس کے دہ عا دی ہیں ا در انہیں ایسے یہ ہی چزل رہی ہے جوانہیں تھیلی نسل کے شاعروں سے لمتی رہی ہے لیکن یہ بات بھی اہم ہے کہ شاع کے اس کے اپنے زمانے میں بھی حیح قسم کے مقور سے بہت سامیمن مزدرہونے چاہتیں ایسے لوکوں کا مختصر ساہراول دستہ ضروری ہے کہ وشاعی کے دلدا ده موں ، جو آزا واندرلے مجمی رکھنے ہوں اورانے زانے نے سے کھے تھوڑ سے بہت آگے بھی ہوں یا پھران میں نتے بن اور ٹکررت کو تبزی کے ساتھ جذب کرنے کی صلاحبت ہو کلیم کی نستووٹما کے عنی پہنیں ہیں کہ سمخص کو محا ذیر لاکر کھڑا کردیا جائے۔ یہ یا ایک ابسی ہی آ موكى جيد بتخص كوقدم الكر حليز كے لئے تياركيا جائے۔اس كےمعنى يرموئے كمردُدر یں چزا سے برگرندہ لوگ صرور ہونے جا ہتیں جن کے ساتھ بڑ صف والول کی وہ مفوص ا ور مركم جاعبت محروز تن طورداك أ وحنسل سے زياده سي نم و ا دواك وشعور ک وہ تبرطیاں اور ترقیاں جربیلے صرف حید لوگوں کے انظام مرجوتی ہی خود بخود رفتہ رفتہ زبان میں رس اس جاتی میں اور محرال کے زیرا تر دوسروں کے ہاں مجی نظرآنے لگتی ہیں۔ ا در بھر تیزی کے ساتھ مقبول صنفی کے ہاں آجاتی ہیں جب سے تبرلیاں اچھی طسرح

# شاءى كاسماجى منصب

اب تکبین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا از میراخیال ہے شاع کی بربر آئے اور حجے یوں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ صد بعد روزم ہی زبان پراس کا افر پرلے لگتا ہے سماج کے سامے افراد کی زندگیوں ،

لگتلہ اورا دراک و شعور بین فرق آنے لگتا ہے سماج کے سامے افراد کی زندگیوں ،
سار سے طبقوں اور ساری قوم بو خواہ وہ شاع کی کو پڑھتے اور اس سے لطف اندوز ہوتا ،
موں یا نہ ہوتے ہوں افر پڑنے لگتا ہے۔ در حقیقت شاع کی کا افز حد درجہ دور رس ہوتا ہوں یا نہ ہوتے ہوں افر پڑنے لگتا ہے۔ در حقیقت شاع کی کا افز حد درجہ دور رس ہوتا ایسی ہے ۔ یہ افرائ ہما ذکی پر واز کا نظری تعاقب ایسی ہے جیسے صاف و شقاف آسان میں کسی چڑیا یا جو ائی جمازی پر واز کا نظری تعاقب کی اجلائے۔ اگر آب نے لیے اس وقت دیکھا تھا جب وہ آب کی نظروں کے سامنے تھا اور اس کے بعد آب اسے دور آب کی نظروں کے سامنے تھا اور اس کے بعد آب اسے دور واصلے پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور جہاں اس شخص کی نگاہ جسے آب ہا تھا اسے ہمت دور واصلے پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور جہاں اس شخص کی نگاہ جسے آب ہا تھا کے اشامی سے بناکر دکھا نا چا ہے ہیں دیکھنے سے قاصر رہتی ہے۔ بالکل اسی ح اگر اب شاع کی کے اشامی سے بناکر دکھا نا چا ہے ہیں دیکھنے سے قاصر رہتی ہے۔ بالکل اسی ح اگر اب شاع کی کے اشامی سے بناکر دکھا نا چا ہے ہیں دیکھنے سے قاصر رہتی ہے۔ بالکل اسی ح اگر اب شاع کی کے افرائ کو بر نظر غائر دیکھنا سٹرہ ع کرین نوآب کو ان قاریجن کے ہاں بھی جو کرین نوآب کو ان قاریجن کے ہاں بھی جو

#### شاءى كاسماجي منصب

شاعری سے مناز مونے میں اوران کے ہاں جی جشاعری سے دورکا واسطہ بھی نہیں رکھتے یہ اثرنظرائے گا کر اور کا مارڈ کاس وقت تواپ کو برا ترضر ورنظرائے گا اگر فوی کلجر تندہ اورصحت مندسے کیونکہ ایک صحت مندساج میں ہر حصتہ کا دوسرے حصے پرسلسل باہمی تر اورصحت مندسے اور بہی وہ چیزہے جیے میں ویع ترین معنی میں شاعری کے ساجی منصر کا ام تیا ہوں اور جوابنی رفعت، زور قرایتر کے تناسب کے مُطابق سادی قوم کی گفتگو اورشعور و اوراک کومتا ترکزتی دہتی ہے۔

آب كوينهي سوخيا عامية كميرامطلب يسم كدوه زبان جرم بولت بي است تصوي کے ساتھ ہما سے شعرا متعین کرتے ہی کلی کا ڈھا پخداس سے کہیں زیا دہ وسع ، پہلودار ا درسیده چرنے۔ بربات بھی حقیقتًا اپنی جگه درست. ہے کہاری شاعری کی خوبی اس بات برمبنى مے كراس زبان كے بولنے والے اسے كس طور يرستعمال كرنے بي كيونكرا بك شاع کے لئے صروری ہے کہ وہ اپنی زبان کوموا دے طور ریاسی طرح استعمال کر ہے ب طرح وہ اس کے اردگر دلولی ماتی ہے۔ اگروہ بن سنور رسی تواسے س عامدہ سنچ گااگر وہ زوال نیریہوری ہے تواسے اس کا بہرے بہراتعال کرناچاہئے۔شاع ی کسی زبان کی خوبصورتی کوایب صریک محفوظ کرسکتی ہے۔نه صرف محفوظ کرسکتی ہے بلکدوبارہ اصلی حالت بروابس لاسکتی ہے اسے دوبارہ ترتی فینے اورنسٹوونما یانے میں مددے سكتى بے \_ا سے زیادہ ہجیدہ حالات میں البنددار فع اورموزوں نزین الماركا ذراعیہ بناسكتى ہے اور مديد زندكى كے بدلتے ہوئے مقاصد كے لتے اسے درليم اظہاركا اہل بناسكتى ہے اور بيمل بالكل اسطح موتلہ جي طرح غيرسيده زانے بي مواتھا يسكن شاعری کا انحصار مراسماجی شخفیدت کے اور و مرے عنصر کی جے ہم کلیر کے نام سے موسوم كرتے ہي بہت سے ابسے حالات وعوائل برموتا ہے جوخو داس كے قابو سے باہر ہوتے ہیں -

#### شاءى كاساجي منصب

يه بات جھے زیارہ مام تسم کے شمنی خیالات کی طرف نے جاتی ہے -اس بات کے سلسلے بن اب کسین نے سارار ورشاعری کے قومی اورمقامی منصب بر دیا ہے اوراب ای مشرد ط كردنيا جا بتنا مون بين آپ يرميه انزنهيين جيمورنا چا بننا كه شاعرى كامنصب اکی قوم کو دوسری قوم سے الگ کرنا ہے۔ کیونکریں یہ بات نسبلیم ہیں کر تاکہ اور ہے۔ کی مختلف قوموں کے کلیمرایب دوسرے سے علیادہ رہ کرسیل مجول سکتے ہیں بالشبامی يس ايسى اعلى تهذيبيس ملنى مي حبنول في عظيم فن فلسفرا ورا دب بيداكياب اور جہوں نے الگ تھلک رہ کرنشو ونمایا تہے۔ اس بارے میں میں کو بقین کے ساتھ نہیں کہدسکتا کیونکرمکن ہے کہ ان میں سے مہت سی نہذیبیں ایسی ہوں جوادی لنظر یس توالگ تصلک نظراً نی مولیکن درمل الگ تصلک نه موں ـ یورپ کی ایخ میں یہ ا ت نہیں ہے تی کا قدیم اونا فی تھر کا مرمون متت ہے اور تھوڑا بہت ایٹیا تی ملکوں كاريونانى رياستوں كے باہمى تعلقات بيں ہميں ، ان كى مختلف بوليوں اور مختلف أداب خصائل کے باوجود، اہمی اٹرنظراً آہے۔ یہ اٹر بالکل وبیماہی ہے جبیبا یوریے ایک ملک کا دوسرے رملک) پرنظرا آ ہے۔سکن بوری کے ادب کی تاریخ سے بہ بات ظام رنہیں ہونی کہ وہ ایک دوسرے کے انرسے آزا درہے ہی بلکہ چیس موا م كدا كمين سلسل لين ين كاسلسل جارى را ميا اورمرا كياني بارى آنے يروقت ا فوقماً بیرونی اثرات سے نئی فوت اور توانائی حصل کی ہے کلیجرکے معاملہ می مختر جرد باؤیا استبداد كام نهيں جلتا كى كلچركے زندة حاويه مونے كاراز دومرے كلچروں كےساتھا بلاغ یں مضمرم بیکن اگر بورپ کی وحدت کے اندر کلچروں کی علیحد کی ایک خطرہ مے نو بالكل اسى طرح ان كليحرول كى محمل وحدت بهى ايك خطرم جوان بين كميسا نيت بداکردے کی تنوع بھی اسی قدر ضروری ہے جتنا خود انحاد ضروری ہے مثال کے طور پر حیز محدود مفاصد کے بیش نظرا کی عالمگیر لنگوا فریز کا کے سلسلے میں اس پرانٹو

#### شاعرى كاساجي منصب

(Esperanto) يا مبيك انكلش (Basic English) كانام لياجانا بهاوار بهت کچھاس کی موافقت میں کہا جا آ اے لیکن اگر یہ فرض مجی کرلیں کرساری دنیا کی تورو کے درمیان ابلاغ کا ذریعہ مصنوعی زبان موجائے توبیات برات خودکس فرا ہے دھب ا وركِي كى جوكى ليسيمين عالبًا يـ توموسكتا ہے كه كير معاملات مي توزيان لينے مقاصدكوبورا كرك ليكن باقى اورمعا لمات بين ابلاغ كالكمل فقدان بوجائے كا يشاعرى أن سبجيرون كے لئے ايك كل يادد إنى كى حيثيت ركھتى ہے كہ جو صرف ايك زمان بين اداكى جاسكتى بين ادر ا قابل ترجم موتی میں۔ ایک فوم کا دوسری قوم کے ساتھ دروحانی ابلاغ ان افراد کے نغیر کان نہیں ہے جنہوں نے کم از کم ایک بحیرزمان کوسیکھنے کی زحمت بھی اٹھائی ہے اور جو کم وبیش اس قابل موتے میں کہ وہ کسی عمرز بان میں اور ساتھ ساتھ اپنی زبان میں محسوس کرسکتے ہیں اِسطرح اكركو أي تتخص دوسرى قوم كوسم صاح المات تواس كے لية صروري ہے كروہ اپني قوم كے اُن ا فرا دکوتھی مجھنے کی کوشش کرے جنہوں نے خودا نی زبان کوسیکھنے کی زحمت بھی گوارا کی ہے۔ ضمناً میں یہ بات بھی عض کرا چلوں کر کسی دوسری فوم کی شاعری کامطالد فاصطور پر مفید میزناہے میں یہ کہ حیکا موں کم رزمان کی شاعری کی اپنی خصوصیات موتی ہے جنبس صرف بل زبان مى جھ سكتے ہيں ليكن اس بات كالكيدخ اوركھى ہے ييں في عفل وقات كسى اسى بان كويرهة ونت جي مبهة المحيى طرح نهين حانما تعامسوس كبائ كميل س خير ماره كوا وتت مک بہیں سمجھ سکاجب مک میں فیاسے سکول کے مرس کے معیا رکے مطابق نہیں راھا۔ مرامطلب يب كراس مجھنے كے لئے يہلے مجھے برلفظ كمعنى كے بائے يونقين كرنا يرااسك صرت دکوکوسمجھنا بڑا بھیکہیں جاکری اس ٹرمایرہ کوا مگریزی میں مجھ سکا لیکن بعض اوقات میں نے محسوس كبياب كدشاع ي كركمي حق كوير يقت وقت جن كاين زجيه نهي كرسكم انتقاا ورجس سير لئے بہت سے شکل اور نامانوس الفاظ بھی موجود تھے اورایسے جلے بھی موجود تھے جن کا مطلب ين بهي يم سكتا تعا محص والسيرواضي فورى خيال بابانركا احساس بوابو د عرف جيرًا تعا مك

#### شاعرى كاسماجي منصب

اکریزی بی جوکچه می جاس سے مختلف تھا اس بی مجھے ایک ایسی تیزنظراً فی جے بی افظوں بی آف بیان نہیں کرسکتا اسی تن تاہم سی نے محسوس کیا کہ بی بی گیا ہوں اور حب بی نے اس زبان کو بہتر طور پرسیکھ کواس حصر کو بھر پڑھا تو ہیں نے دکھا کہ میرایہ تا ترفزیب نہیں تھا۔ وہ کو تی الیسی جزینہ بی تھے بی نے غلط ہمی بیں شاعری مان لیا تھا بلکہ وہ حقیقتاً اس میں موجود تھی ۔ شاعری کا معالما بیا ہو ما جے کا س کے ورلیج آب مھی کہ جارد و مرے ملک بیں فیریا یسپورٹ بنولتے اور کرٹ فرید سے دنہل ہوسکتے ہیں۔

مختلف ذبا نون کی طفت ملتے بالے کے مالک کے سنتے کا سوال بوروپ کی حدد کے الذرا کے
ایسا سوال ہے جس کی طرف ہم شایز بحیر متوقع طور پر شام ی کے سابی منصب کی تجقی و جبجر کرتے کرتے

پطے آئے ہیں ہیں اس بات کو آگے بڑھا کر فالع السیاسی سوالات کی طرف آنے کا ادادہ نہیں رکھا

میکن میری اتن آرزو خرور ہے کہ دہ لوگ جو سیاسی مسائل بڑھور کرتے ہیں ان کوجا ہے کہ کبھی ہی ان حدد

میں جی جہ دہل ہوجا یا کریں جن بر ہیں نے اس مقالے میں اظہار ضیال کیا ہے کیو کر الیا کرتے سے ان سائل

میں دجن کے ماذی پہلوکا تعلق سیاست سے ہے ) روحائی پہلو کھی در آئے کا جبہاں کہ نہری بات کا

نعلق ہے نواس میں در مہل داسطر زندہ چیڑوں سے ہوتا ہے جن کی نشود نما کو اپنے قالون اور طرابط

ہوتے ہیں اور جو ہمیشہ معقول اور مرمل نظر نہیں آئے لیکن جنہی عقل تسلیم کر لیتی ہے ۔ یا ہی جیڑی بوتی ہی ختو باقاعدہ نصوب بندی کی جاسکتی ہے اور دانہ ہیں کی مقال بالکل اپنی ہے جسے ہوا ، بارش اور تو ہم کہ کی نظم د ضبط اور فاعد سے منصوب کے تحت اپنے فیصے من نہیں کرسکتے ۔

فیصے من نہیں کرسکتے ۔

اب آخرکاریں اس بات کونسیلم کرلینے میں حق بجا ب ہوں کہ شاع کی زبان بولنے والے سارکے لوگوں کے لئے شاع کی کا ایک سماجی منصب بھی ہؤنا ہے خواہ وہ لوگ خود شاع کے وجود سے واقعت ہوں یا نہوں اس بات سے میز بینی نکتنا ہے کریہ بات یوروپ کی ہر قوم کے لئے اہم ہے کہ وہ شاع ی کے سلسلے کو جاری کھے ہیں نارو یجین شاع ی کے سلسلے کو جاری کھے ہیں نارو یجین شاع ی نہیں بڑھ سکتا لیکن اگر مجھے سے برکہا جا

#### شاءى كاساجى منصب

کر نار و یجین زبان میں اب شاعری خلیق نہیں ہورہی ہے توہیں اسے ایک خطرہ بھے کرچوکٹا ہوجا ڈاگا اورمیرایئوکناین فیاضانه مدردی سے زیادہ اہمیت کا حارل موگایی تواسے ایک ایس ماری كى علامت مجھوں كا جورف رفت غالبًا سا ہے بوروب مي هيل جائے كى اور ساك ليسے زوال كى ابتدام موكى حبى كامطلب بينو كاكبر حكر لوك تهذي جذبات كافهارى قوت مع معدوم بوتے جاتیں گے اور الآخر محسوس کرنے کی صلاحت سے بھی محروم ہوکررہ جابیں گے۔ یہ بات واقعتارونیا ہوسکتی ہے۔ نم می عقدے کے زوال کے بارے میں توسر جگر بہت کے کہا کیا ہے سکن کی نے مذہبی ا دراک وستعور کے زوال کے بارے میں کھے نہیں کہاہے ۔جدید دُور کی بیاری بنہیں ہے کہ خدا ا در انسان كے بارے بس كي تصورات پرسے اس كا يان اٹھ كيا ہے جن پر ہمالے آبا وَاجرا دا يان كھتے تھے۔ بلكصل بات يدميم كأس دور ني خداا دربنده كم بالسير يس محسوس كرني كى صلاحيت كوكنوا دياسياد بصلاحيت مالي آباوا جدادي موجودتقى - ايك يساعقيده جس يرسي آپ كاايان أتفكيا ب ا کیالیی جنرتو فرورہے جسے آگئی عد تک مجے سکتے ہولیکن جب نرمی احسا سات فائب موحلنے ہیں نووہ الفاظاجن کی رسے انسان نے ان احساسات کے اطہار کی جدّوجبد کی تھی لے معنیٰ ہوجاتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ مزمی احساسات ہرملک اور ہردورمی مختلف ہوتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے تساع انداحساس مختلف ہونا ہے اِحساس مرتبار متباہ خواہ عفیدہ اورنظرر دى كيول نەرىپےلىكى بەتوانسانى زندگى كى ايك لازى تمرطب و مجھے جس بان كانون مے اس کا نام موت ہے ایسے بیں یہ کھی مکن ہے کہ شاعری کے لئے احساسات وہ احساسات جواسيم مُواد ك حيثيث كھتے ہي ہر حكم سے غائب ہوجائيں ليكن ہاں اس سے يہ فائدہ توضرور مو کاکر دینایں وحدت بردار نے کی وہ سہولت بردا موجائے گی جے کے لوگ مرت وحدت كى خاطراحيما سمجهة اورئيند كرتے بن +

21940

# شاعرى كى تىن آوارس

بہلی اوار تو وہ اوار نے جس میں شاع خود سے بات کرتا ہے یاکی اور سے نہیں کرتا۔ دو سری اوار اُس شاع کی ہے جو سامعین سے محاطب ہو اُسے خواہ سامعین تعداد میں زیادہ ہوں یا کہ تیمری اوار اس شاع کی ہے جب وہ نظم میں بابین کرنے ولے درا مائی کر دار مسلیت کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے بین جب وہ بابین کرتا ہے توریا بین وہ نہیں ہوتیں جو وہ خونے محاطب کی کوشش کرتا ہے ایسے بین کرتا ہے جوا کی خوالی کردار دو سرے خوالی کردار دو سرے خوالی کردار دو سرے خوالی کردار دو سرے خوالی کردار سے محاطب ہوتے ہوئے کہ سکتا ہے بہلی اور دو وسری اوار کا فرق ۔ یعنی اس شاع کے درمیان جو خود سے بابین کرتا ہے اور وہ شاع جو دو سروں سے خطاب کرتا ہے ۔ ہیں شعری ابلاغ کے مسئلہ کی طرف کے جانا ہے اِسے شاع کے درمیان جو دو سرے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے (حوالی سے خوالی کرتا ہوں کہ وہ ایسی گفتگوا بجا دکرتا ابنی اوران شاع کے درمیان جوالیسی گفتگوا بجا دکرتا ہے جس میں خیالی کردارا بک دو سے خطاب کرتے ہیں جو فرق ہے دہ ہیں ڈورامائی ، نیم طرفانی اور وہ کی طرف لے جانا ہے ۔

یہاں میں ایک سوال کا جواب پہلے ہے دنیا چلوں جے مکن ہے آپ بعد میں اُٹھا میں۔
سوال بہسے کرکیا کوئی نظم مرزکسی فرد واحد کے سننے یا بڑھنے کے لئے لکھی جاسکتی ہے؟ اس کا
سیدھا سا داسا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ بیض و فعرعت غیبہ شاعری حرف دوشخصوں کے دمبیا

# شاعری کی تین آواریس

ا بلاغ کا ذراید برونی ہے اوراس بین سی اورسامع کاخیال تک نہیں آ آرکم از کم دوآ دمی ایے فرور ا بی جواس سلسلای مجھ سے فروراختلاف کرتے میرامطلب شراور سنرلابرٹ براؤننگ ہے ۔ ابنی نظم ایک لفظ اور" جود مردا ورعورت، کے اختتا میہ کے طور پر کمھی گئی ہے اور جس کا خطاب منر براؤننگ سے ہے ا

فاوند نے ایک ہم قدر رہبنی رائے بیش کی ہے:

رافيل تے سوسونيٹ لکھے۔

مكهها وراكه كرايك مجوعه رتب كرلباب

مُقرِق نوك والى منبل سے انہيں لكھا۔

وه بینسل جس سے ده صرف میشر وناکی تصویر بنایا کرنا تھا۔

د شیااس کی برسب جیزی د کھیتی ہے سوائے ایک کے جو صرف اس کا دلوان د کھیتا ہے۔

وه كون مع ؟ تم نوهيق مو عمارا دل تمين تبالكم ....

تم اور میں توبس وہی دلوان طرحس کے ....

كيوں -كيامم نہيں ٹرمن كے ؟ بجائے ميڈوناكى تصويروں يوا فہار حرت كرنے كے ۔

دانتے کوایک دندایک فرشنے کی تصویر بنانے کاخیال آیا۔

كس كوفوش كرف كے لئے ؟ تم جيكي سے كہنى ہو۔ بيازس كو۔

تم ادر می توبس سی فرشتے کو دیکھیں گے۔

جسى داننے كى فحتن فى لطانت كارنگ بحراب،

كيول كيابم ببي وكييس كي ؟ بجائے كى ماده و انفرنو، كا مطالع كرنے -

مجھاس بات سے آلفاق ہے کوایک انفراؤ، کا فی ہے تواہ اسے دانتے می کیوں نداکھے

اورشايد مين اس بات برانسوس نهين كرناها بيك كررافيل في ميدونا وصرت مريم كاورية

سی نفسویری کیوں نہ بنایت لیکن میں صرف یہ کہ سکتا ہوں کہ چھے وافیل کے سونریٹ اور انت

كے فرستے كو ديكھ كركسى كسب كا احساس بہن مونا - اگردافيل كى ايك بنى كے لئے تصويري

# شاعری کی تبین آوازیں

بنانے کے بجائے مکھتاا ور دانتے بجائے لکھنے کے تصویری بنا ما نوایسے میں ان کی خلوت کا تقرار ہم برواجب تھا ہمین علوم ہے کومطرا درمسز راو ننگ ایک دومرے برنظیں لکھا کرنے تھے اور یہ بات ميس اس كے معلوم سے كر أنهوں نے بعديس ان فطموں كوشائع بھى كيا اوران بي سے كھے نظیں اچھی ہیں ہمیں میر معلوم ہے کر دوزیٹی کے ذہن ہیں یہ بات تھی کروہ اپنے سابنے المجوع ود فانهٔ زیست، صرف ایک شخص کے لئے لکو ہے اور ہیں بریمی معلوم ہے کہ دوستوں کے کہنے سنے سے وہ اسے منظرعام برلانے بریمی آبادہ بہوگیا تھا ہیں اس بات سے انکارنہیں کراکہی نظم کا خطاب صرف ایک تی سے موسکتا ہے۔ شاعری کی ایک منہورصنف جس کے لئے ضروری بہیں ہے کواس کا موضوع ہمبیتہ عاشقانہی ہو Epistle کہلاتی ہے ہی اسلط مریمی ممن معنی بیتے رہیں بہنے سکنے کیونکراس بابس شاعوں کا بیان کران کے دہن ہیں اسوقت کیا خیال پاکیا بات تقی حب ابنوں نے نظر مکھی تقی فطعی طور پراغماد کے فابل بہیں ہے میری دائے بہے کرا بلا بھی عشقیہ نظم حادا س کاخطاب ایک بی تخص سے كبول نم ويميشه دوسرول كوسناني كے لئے بھى موتى ہے كيونكر عشق كى اصل زمان جس يي ا بلاغ صرف محبوب سے كميا جائے اوراس كا تعلق كى دوسر بے كى ذات سے زمو وف نتر بوسكى ج اسشاع کی آواز کوجو صرف ایک خص سے مخاطب بوتا ہے فریب محمد رد کرتے موئے ہی سمجهتا مول كرمرك لئے ال تعیوں اوارول كو واضح كرنے كا بہتري طرابق كاربر ہے كوس اس بات كالوه لكاؤن كرية فرق خودمير مداغيس كب اوركي بيدا موارده اديب كذبني ير فرق بدا موسكتام وه مح صبيابي موكاجس نياين عركا براحصة استبح كے لي لكھنے سے يهك شعركهن يرصرت كيابهوسكماي، حيساكمير الساي دومرون كاخيال بي كمير كلام مي شروع بي سع درا الى عنصر نظراً ما ميد بريمي بوسكنا ب كر شروع بي سع لا شعورى طورير تقيير كے لئے فكھنے كى خواجن جو بي بي افالف نقادوں كانا بي بول كر ليجيے كر شافش بری ایونیوا دربرو دوے کی خواہش مجھیں تفردع ہی سے کار فرمار ہی ہے ہیں تندیج اس

#### شاعری کی ثین آوازیں

الميتجربينجا مول كداستيج كم لية شاعرى كاطرنقة كاراورستجراس شاعرى سے بالكل مختلف موتا معجومحض يرهف بايسنانے كے لئے الكھى جاتى ہے آج سے بیں سال پہلے مجھ سے ایک بُرِسكوه آرانستی ڈرامر بیٹان الکھنے کی فرائش کی گئی تھی اس ڈرامے کو لکھوانے کا مقصد سے تفاکرایک تی آبادی میں گرجا کی تعمیر کے لئے چندہ کی ایبل کی جائے لیکن لکھنے کی یہ دعوت تھے اس وقت دی كن جب مجهة خوديه احساس بوكيا مقاكر عجه مي جوكي مقورى ببن شعرى صُلاحيت مقى وه اب خنم مو کی ہے اوراب میرے یاس کہنے کے لئے کونہیں راہے ایسے موقع پرسی اسی چرزے لکھنے کی دعوت (خواه وه احیمی موبایری اورجیےا یک مقرره وفت پرلکھ کر دبیا بھی تھا ) کااٹر مجیر دہی ہو جولعض اقات اس موٹر کاریم وناہے میں کی بٹیری ڈاون موکئ مور ڈرامہ لکھنے کے سلسلے میں میر فرائِف مجمر واضح كريسة كئے تھے مجھاس آرائٹی تاریخی ڈرامے کے منظروں كے لئے نتر كے مكالے لکھنے تھے منظرنا مرتھے دے دیا گیا تھا۔ساتھ ساتھ مجھے کے منظوم کورس بھی لکھنے تھے جن کے موضوع كا أتحاب خودمجه يرجه وروياكبا نفا مرون شرطبه لكادى كئى تقى كمنظوم كورس كے تن كالعلق ورامد كارائشى مقصد سے مناسب طور بربر قرار اسے مجھے بریمی تباد باكيا تھاكم بركورس قرد وقت برحتم وجانا چاہتے اسکن مرسب کھ مدایات دینے کے با وجود مبرے اس کام کی بجا اوری ین سیسری یا ڈرا ماتی آوازی طرت میری ترج دلانے کے سلسلے میں کونہیں کہا گیا تھاا ور بہی دہ ددسرى آواز مقى ربعنى مين خودسامعين سے يرزورطريفي برخطاب كروں) جو مجھے بہت واقع طوربرسنانی دے رہی تھی اِس طاہرہ حقیقت کے ماسواکہ فرمائیٹ پر لکھنے اورخو دکوخوش کرنے کے لئے لکھنے میں فرق ہے، مجھے اس بات کا بھی احساس مواکد کا نے والوں کی جماعت کے لے مکھے ادرکسی ایک فیص کے لئے شعر کہتے ہیں تھی فرق ہے۔ وہ شعر جوسا تھ ل کرگائے جائیں ا دروہ شعر جوکسی ایک آدمی کے لئے تھے جائیں مختلف ہونے چاہئیں اور تنبی اور انس کورس یں شامل ہوں گی اسے ہی الفاظ سیا دہ ہونے جا ہمیں اوراسی نسبت سے دخیرہ الفاظ جہلہ ک ساخت ، انفِن ضمون معيم ل اوربراه راست بونا جاسية "جَبَّان" كان كورسون بين

# شاعری کی بین آوازیں

كوئى دُرا مائى آواز منين على حالانكه يرحزور كفاكراس كے بہت سے مصرعے مختلف كرداروں مينقسيم كرفية كفي المكن يرداركسي فاهل نفراديت كه مًا منهي تق كورش كما فرادميري بات سالمے تھے اورایسے انفاظ اوانہیں کرہے تھے جووا تعتبان کے کسی فرضی کرداد کی ترج انی کرتے نيكن يراخيال مح كرمردران كيتمدرل ك كورس سے درا مائ ارتقار كى كيرت فى كالمار ، فرور بوسكات ميرے كہنے كامطلب يرب كبي نے يكامكى كمنام شكت كرائے ہيں كيا مضا بلکریکورس میں نے خاص طور ریک سراری کی عور توں کے لئے لکھا تھا یا اوں کہد لیے کہ یہ کورس ا یس نے کینر ہری کی عام عرب عور توں کے لئے لکھا تھا۔ مجھے یا دہے کہ ان عور توں کے ساتھ ہم اینگی میدا کرنے کے لئے مجھے ماصی کاوش کرنی بڑی تھی اوراس کی دجہ یہ تھی کہ مجھے بینے التھا كركس ايسان موكر وه كورس عف ميرى ذات كاعكس بن كرره جائيل يكين جبال مك درامے مكالمون كاتعلق مع يلاط مين خواني يرتفي كاس مي صرف ايك كردار مين كياكيا تقاجد ومري كردا رون برحادي تفاراس خرابي كااحساس مجع درام كي تعليمي وحب بوا) اورج كرداان تصادم بوانفاسب اسى ايك كردارك دبن مين بوتا مقاتميسرى بايدرا مائى أوازمجهاس وقت يك سان ندف سكى جب كسي في كسى تصادم ، غلط بنى يا افهام ونفيهم كى وشش ك درىيددو با دوسے زیادہ کرداروں کوسٹی کرنے کے مسلم کی طرف اپنی توج مبذول نہیں کی ۔ بیسب کرداردہ عقب كرمكالي لكيف كے لئے بھے ہراك كے ساتھ ہم اللكى بيدارنے كى خاص كوشش كرنى يو آپ کویا دموگاکرمشرکلیتن نے بارڈیل ، یک وک کے مقدمہ کی ساعت کے دوران میں اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جناب آوازیں مہت بلند تھیں اور میرے کا نوں کوچرے ٹوالنی تھیں ئے سار حنظ برفرنے كها تعا ، تواتيه أيكن نهيں ري تقيل كين أب نے وازي خرور شي بي يري كي يات ہے جب تبسرى أواز كالمحص شديرطور يراحساس موا\_

یہاں پہنچ کر مجھے لینے ان فارئین کا احساس ہے جو پر کہ سے بیں کہ ہمیں بھین ہے کہ بینے فس یہ باتیں پہلے بھی کہ جیاہے '' یں بہاں وہ حوالہ بین کرکے ان کی یا دواشت کوسہارا دوں گا۔

#### شاعى كى تين آ واذي

'شاعری اور درام ، کے عنوان سے جولیکچریں نے آج سے تھیک بین سال بیلے دایتھا اور جولبعر یس شاتع بھی ہوا اس میں ایک جگریں نے کہا تھا کہ

> دد دوسری سم کی نظم کھتے وقت (میرامطلب بحر دراماتی نظم سے ب میرے خیال میں شاع خود اپنی آواز بین شعر کہتا ہے ادراس کا امتحان ایسے کیا جاسکتا ہے کہ آپ انہیں خود ٹرھیں اور دیکھیں کہ دہ کیے ملکتے ہیں کیونکہ ایسے میں آب بیٹ ہی آواز میں بول سے ہونے ہی ایلغ کایرسوال کہ قاری کواس سے خود کیا حاس ہو ہاہے بذات خود اہم نہیں ہے ہے

اس آفتباس میں ضائز سے کچھ اُلھا وَبدا موگیا ہے لیکن اس کے با دجود مراخیال ہے کہ مطلب بالکل واضح ہے۔ بہاں ہیں نے صرف خود سے مخاطب ہونے اورخیا فی کردارسے خاطب ہونے کے فرق کو واضح کیا تھا اور اسکے بعد منظوم اور اے کی اہستے متعلق انہار خیال کیا تھا۔ ہیں بہلی اور بیر کی ہارت متعلق انہار خیال کیا تھا اور اسکے بعد منظوم اور اے کی اہستے متعلق انہار خیال کیا تھا ایکن اب تک ہیں نے تعیسری آ داز کی طرف کوئی توج نہم بری کھی۔ اور جب کے بالے میں اب میں اپنے خیالات کا وضاحت کے ساتھ انہار کرنا جا ہما ہوں ۔ اہر ندا و دسری آ واز برخور کرنے سے بہلے میں جا ہمتا ہوں کہ بہلے کھد دیر تک میں تعیسری آ واز کی بجید گیوں و دسری آ واز برخور کرنے سے بہلے میں جا ہمتا ہوں کہ بہلے کھد دیر تک میں تعیسری آ واز کی بجید گیوں و دسری آ واز برخور کرنے سے بہلے میں جا ہمتا ہوں کہ بہلے کھد دیر تک میں تعیسری آ واز کی بجید گیوں

منظوم ڈرامے بیں آپ کو غالبًا مختلف کرداروں کے لئے الفاظ کماش کرنے ہوتے ہیں۔ جو تربتیب مزاج تبیلم ور دبانت کے اعتبارسے ایک دد مرسے سے صددرج بختلف ہوتے ہیں۔ آپ ان سب کرداروں ہیں سے کسی ایک کے ساتھ ہم آ ہنگی پیدا کرکے ساری شاعی اس کے مکا لموں ہیں ہمیں رکھ سکتے ۔ شاع ی داور شاع کی سے میری مرادوہ زبان ہے جوان ڈرلمائی لمحوں میں کرداروں کی زبانی ہیش کی جاتی ہے جب ڈرامرا بنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے ) شاع ی کواریکاری کے نقاضوں کے بیش نظر مختلف کرداروں بن فیسیم کردینی جا ہیتے ۔ آپ کا مرکردارج شیم میں

# شاعری کی تین آوازیں

اینے الفاظ اداکرے تواس کا ہرمصرع ایسا ہوناچاہئے جواس کے مزاج کے عین مطابق ہواداس ستعطى مناسبت ركمتنام وادرابي يرجب شعرس مكالمادا كتح البع بون نواسيج يرك والاكرداريه الربيدان وقرك وهمصنف كى زبان مي بول اس بنداسطح شاع بابند ہوجاتا ہے کدوہ اس قبیم کی شماع ی اوراسی درجہ کی شدت اینے کرداروں کے مکا لمول میں بداكر مے جوان سے مناسبت ركھتى مواور جواس موقع بركھي سكے يشاعرى كے يُكر ايسے ہونے چاہئیں جو موقع ومحل کے مطابق اینا جواز بھی رکھنے ہوں۔ اگراس کردار کے لئے ، جوشاع ک کے میں کو اپنی زبان سے داکر ہے۔ شاندالاً راتشی شاعری موزوں ہے تو صروری ہے کہ شاع ڈرامے کے عل کے ساتھ مطابفت رکھتی ہواکراس سے مو فع ومحل کے مطابق پوری پوری ناتی انتہاے بیدا ہونے میں دول سکے۔ وہ شاعرجو تھیٹر کے لئے سکھنے ہیں ، فِسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ایک تویک شاعری کے مکالے ایسے افراد کے منہ سے اواکواتے ہیں جن کے منہ سے وہ ایقے بنیں لگتے۔ دوسرے یکالیے معرع ان کرداردں کی زبان سے اداکراتے ہی جوان سے متالب نو صردر کھتے ہیں کی ڈرامے عل کو اے بڑھانے میں نا کام بنتے ہیں۔ ایلز نجن دور کے جو ڈرامنگاروں کے ہاعظیم انشان شاعری کے ایسے حصے نظراتے ہیں جوان دونوں بہلوؤں کے بیش نظر بے مل بی ۔ یہ فرورہے کمادب کی حیثیت سے یہ درام اسے نفیس من کراہیں الميشه محقوظ ركهنا چاستے ليكن ساتھ ساتھ اس قدر نجير موزوں مي كر درامے كو دراماتى شاہر كار بنے سے روک میتے میں اس کی مہتری مثال مارلوکے درامے و ٹیمبرلین، میں نظراً تی ہے۔ اب سوال بسب كماس مسلد كوغطيم ترين درام ندكار شعرار ، مشلًا سوفكل شيكسيتر بايسان نے کیے صل کیا؟ درحقیقت یہ ایک ایسامتل کے بی کانعلق سالے خنیلی فقد کہا نیوں باول در نتری دراموں سے معن میں کردارز تدہ اور صفح جا گئے نظرا تے ہی میرے خیال میکسی کردارکو زنرہ بنانے کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کردار کے ساٹھ کہری ہوری كوبرقرار ركھاجائے مثالی اعتبارسے ایک ڈرامہ نگار کے لئے جس کے یاس اول تكار کے

## شاعری کی تین آ وازیں

مقابلين كي جي كردار موتيم ا درس كياس مرت دودها في كفف كا وقت بهزائي مات ادر مجی فروری موجاتی ہے کروہ اپنے سامے کرداروں کے ساتھ گری ہدروی رکھنا ہو۔ سكن ير تواك السامتورم جوجامعيت حاصل كرف ك لئ دياجاً لن كو ككس وراع کے بلاٹ مین خواہ اس میں کرداروں کی تعداد کتنی ہی مختصر کیوں نم ہوا کی ادھ کردارالیسا بھی ہوا ؟ جو ورامے کے عمل کونوا کے بڑھانا ہے تکہ جس کے وجود سے ہیں قیسے کوئی دلجیبی نہیں ہونی بہر كيف مجهنعجب ضرورم كرة ماكسى نهايت خواب كروار كوقطعى طور يرهيقى نبا ما مكن هي بياني؟ السے کردارسے نہ تومفننف کواور نہ کسی اور خص کو د نفرت کے سوا) کوئی ہمدردی ہوتی ہے کسی كرداركوجا ذب نظرنا في كان بانوم اس كى كروريون كو اعلى صفات يا شيطاني خصوصيات کے ساتھ ال نے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ رج ڈسوم کے مقابلہ میں مجھے ای آگو (Iago) سے زیا دہ ڈرلگتا ہے ہیں وٹون کے ساتھ نہیں کہسکتا کشیکیر کے ڈراے (All's Well) (That Ends Well يس بروليس مجھے ريادہ يرسينان كراہے يا اى آگو ليكن مجھاس بات کالقین ہے کہ ٹرل مایح ، میں روز امنٹرونسی سے بتقابلہ کونیرل یار مکان کے، مجھے زیادہ درلگتاہے۔ مجھے تو کھ اوں محسوس بناہے کجب کوئی معتبق کوئی جان دار کردار خلیق كرته المع تواس ايك فسم كى سوف بازى اكرنايرتى ب بوسكتا ب كمصنّف ايناس كردارس اینے مزاج کی کروری یا قوت ، تشتر دیا فوت فیصلہ کی کمی یاکوئی سنک ورخط ابیا شامل کرانے جوخوداس كى طبيعت بين موجود بي يا بجروه كوئى السي جزييني كراي حس كى اس نے تمام عرخوان ش كى بولىكن اسے حكى لى ندكرسكا بو ياكو كى لى چزىين كردے سے ده نوك مي وا نف ند زوں جاسے بهت قرب سے جانے ہی ما بھركوتى اسى بات اپنے كرداركى زبانى اداكرائے جواس كے ہم مزاج ہم عروا ورہم جنس كردارون كك محدود ند ہو اين ذات كى يە دراسى رئت ، جومصنف اينے كرمار کوعطاکرتاہے،مکن ہے میں وہ چیز ہوجس سے اس کر دار کی زندگی کا آغاز ہوا ہو۔ برخلات اس کے وہ کر دارجس سے مصنف کو صر درج کوپی پیدا ہوجائے مکن ہے وہ خو دمصنف کی ذات کی

#### شاعرى كى تين آواربي

میری میری اواز (ڈرا ای شاعری کی آواز) کی نُررت کواس طح بھی واضح کیاجا سکتا ہے کہ
اس کامقا بلاس شاعری آواز سے کیاجائے ہوا سی نیم ڈر را ای شاعری میں سُنا تی دی ہے ہیں ڈرا ای نُفاعری میں سُنا تی دی ہے ہیں ڈورا ای خود کوامیش برا وَننگ ایک بیر تنقیدی کھے میں سے کتنے لوگ میں خود کو" رابرٹ برا وَننگ ایک بیر تنقیدی کھے میں سے کتنے لوگ بیں جنہوں نے براو ننگ ایڈراموں کے لکھنے والے "کہر کرخطاب کرا ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے براو ننگ کے کھیلوں کو ایک دفعہ سے زیادہ پڑھا ہے اورا گرکوئی ایسا شخص ہجب بیر جنہوں نے براؤ ننگ کے کھیلوں کو ایک دفعہ سے زیادہ پڑھا ہے اورا گرکوئی ایسا شخص ہجب نے انہیں ایک وفعہ سے زیادہ پڑھا ہے تو کیا اس نے حصول مسرت کے لئے اُنہیں دوبارہ پڑھا اور ہمیں جیتا جاگنا دکھائی دیتا ہے ؟ اس کے برخلاف کیا فنسرا بقولی یا آندریا دِل سارتو یا بی شعب بوگرام یاوہ یا دری جس نے اس کے برخلاف کیا حکم صادر کیا تھا ہمارے وائی سے کو سارتو یا بی شاعری اور برخوا ہے کہ اس کے بیراور براؤ ننگ کی ڈرا مائی فود کلا میہ برخوات کیا ور درو ہی میں مزید تیز لئے کے بغیراور براؤ ننگ کی ڈرا مائی فود کلا میہ برخوات اور درو ہی کرد کو اور نیتی نا مربر ہی میں خور برنقینا گرد کو اور نیتی نا مربر ہی میں خوات کو کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی آواز ہے جس کو سننے سے بیں تا مربر ہی میں خوات کو ایک میں درا ای صلاحیتیں نریا دہ بہتر طور برخصیر کے با ہر بردے کا دائی ہیں۔ اس ڈرا ای شاعری آواز جس کی ڈرا ای صلاحیتیں نریا دہ بہتر طور برخصیر کے با ہر بردے کا دائی ہیں۔

#### شاعرى كى مين أوازي

ا دراگرکوئی شاعری ایسی مے جو ایٹیج کے لئے نہ تکھے جانے کے باوجود ڈرا ای شاعری کے دبلیں اُتی ہے تورہ براؤننگ کی شاعری ہے۔

جیساکہیں پہلے کہ حکا ہوں کہ ڈرامے میں معنقف کے لئے صروری ہے کہ وہ اپنی وفا دارماً نقتم رکھے۔اس کے لئے یکھی فروری ہے کہ وہ اپنے کرداروں کےساتھ ممدردی فائم رکھے جوفو دا بس میں ایک دوسرے کے ساتھ کی کوئی مرردی نہیں رکھتے ۔ اس کے لئے بر بھی ضروری ہے کہ وہ شاعی كواس صرتك زياده سے زياده ان كردارول سي تقيم كرفيے من صرتك بينيالى كرداراس كى احارت یہے ہی ۔شاعری کواس طور زنفتیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی مجی فرورت سے کم برکردار کے فراج كے مطابق شاعرى كے سلوب بي هي الخراف كيا جائے۔ ورامے كے بہت سے كردارالينے شعرى مكالمول كتعين كيسلسليمين ومصنف برا تراندان وفي اوراس مجبور ريني بي كرجائ اس کے کمصنیف اپنی شاع ی ان کرداروں کے سر تھویے خودان کرداروں سے شاع ی افذ کرہے۔ دراماتى غودكاميدس مراسقهم كى كونى إبندى نهيس موتى واسمي مصنف أزاد بوالي كروه جرطح چاہے خود کو کردار کے ساتھ یا کردار کوایے ساتھ وابستہ کرلے کی ذکر بہاں سرے سے کوئی ایس پابندی بس وق جواسے ایسا کرنے سے بازر کھے جو کھی مام طور پر درا ان فود کلامیدی ہم سنتے ہیں وہ خود شاعری کی آواز ہوتی ہے جس نے باتوکس تاریخی کروار کاروپ وصارلیاہے یاکسی افسانوی کردارکالبادہ اوٹھیاہے۔اس کے کرداراس سيفبل كركه بوس ايك فرديا ايك التي كي حبثيث بما سيحاني بيجاني موتي ودام وودالها في خود کلامیہ کا یہ فرق براؤ ننگ کے ہاں (Calibon Upon Setebos) بین خایاں طوريرواضح موجاً المين دئيمبيسط، يسبي Calibon بوننام واسائي ديتام سین (Calibon Upon Setebos) بس میں برا و ننگ کی آوازسنائی دی ہے۔ ا وربراؤننگ کیلی بان کے دربیعہ لمنداوازی کے ساتھ بائیں کرتا سناتی دبتیاہے۔ براؤننگ کے عظیم شاگردایر را یا وَنڈنے برسونا، (Persona) کی اصطلاح اشتعال کی ہے جس

#### شاءی کی تین آوازیں

اس کی مرادوہ ماری کردار تھے جن کے ذریعہ وہ مات کرنا ہے۔ یا صطلاح ان عیٰ مین نہایت مورون يهال مي ايك كليه نبان كاخطره مول ببتا مول جوكن عدايد كے لية قابل قبول ر ہو۔ کلیہ یہ ہے کہ خود کلامیہ یں کوئی کردار خلیق نہیں کیاجا سکتا کیؤنکہ کرداراسی وقت جیتے جا گئے معلوم ہوتے ہی اورائسی وقت تخلین کئے ماسکتے ہی جب ان کا تعلّق ڈرامے کے عمل سے ہوور جب ده آبسي بات جين كرسم مول - بربات بعل نهب سے كرجب ورا الى خود كلاميمى جاتے بہمانے کرداری زبان سے اوا بہیں کیاج آماجس سے قاری سلے سے متعارف ہو، خواہ وہ كردارتابيخ سے لياكيا مويا فِكن سے توہم يوسوال يوجع بيضتي برك اس كرداركامل كون تفا؟ بی سنب باوگرام کے باسے میں لوگوں نے اکثر در بافت کیا ہے کہ یکس مترک کارڈومیل میننگ یا اوری دوسرے پادری کی تصویرہے؟ وہ شاع جوخودا بنی آوازیں بونتا ہے رجبیا کر براؤننگ بولتا مواسنان دنیا ہے کسی دوسرے کردار کوزندگی نہیں خشکا ۔ وہ نوصوت اس کردار کی قل أكارسكتك ميم ميل واقف مي يمين اس بات سي وانف من الميك كانقل آ اليا وروة خفوس كنفل آماريكي بمعنف لوك موتے بن واكرمين واقعتا وكا دباكيام تورنقل مي المعلوم مونيكى م يجب مسكير ك درك سنة من نود إلى ب شيكسيرى أوارسنانى نهيد يى بلكاس كردارون كاوارسنانى دىتى م يكن جب بم مراونك ككسى خود كلاميه كويشصة بن توجيس مد كمان نهي كزر ماكهم براؤننگ كے سواكسى ادر كى أواز شو، رجين -

دُرامان خود کلامیمیں یہ دوسری اوار داس شاع کی آواز جود وسروں سے مخاطب ہے ،
می غالب رمتی ہے اور نبات خود یہ بات کواس نے ایک اور روپ دھارلیا ہے اور مزرِنقا فی ال کر بول کا ہے اس کے دہن میں سامعین کا نصور موجود ہے۔ آخر کسی کو کیا بول کا ہے اس بات کی علامت ہے کواس کے ذہن میں سامعین کا نصور موجود ہے۔ آخر کسی کو کیا برگ ہے کہ دہ خود سے ابین کرنے کے لئے مند پر نقاب والے یا کسی اور روپ میں جلوہ کر موجد وہمری اور دون میں جادہ کر موجد وہمری اور دون میں سنائی دہتی ہے جس کا اور دون آوازہ وہ آوازہ وہ آوازہ وہ اس خور پراس شاعری میں سنائی دہتی ہے جس کا

#### شاوی کی بین آوازیں

تعلق تھیٹرسے ہمیں ہے۔ یہ آوازاس شاعری میں موجد ہوتی ہے جس کے سامنے شعوری طور پرکوئی مقصد موتا ہے جس میں کوئی قصتہ کہانی میش کی جانی ہے، جس میں نبلیغ کاکوئی پہلوم والمے یاجس بركسى اخلاتى مسلدى طرف اشاره مولي باجس مي طنز مواح جو برات خو دبيلغ ى اكيسكل ہے۔ آخراک خودہی سوچے کہ سامعین کے بغیر کہانی سُنانے کی کیا کہ ہے یاسًا معین کے بغیر وعظ كهن كاكياموقع مياس شاعرى أوازمي جدوتمر الوكول سع مخاطب بولمه ايك كى شاعى كى آوازغالب رمتى ب مالا كمصرت بهى ايك آوازنهس موتى بكاس إوردوسرى آوا زیں میں شارل مونی میں مشال کے طور برمومرے بال ذفتاً فوقتاً دُرا مائی آ واز بھی شنائی دے جاتی ہے اس کے ہاں ایسے ہو تعے ہی آنے ہی جب ہو قرائے ہرو کے ارب میں باتیں کراہوا سنائىنىس دىيا بكر خودى بروكى آدار براه راست مىن منائى دىنے لگى سے اطرب خداد ندى موصح معنى مي ايك كانام تهيي دياها سكتاليكن اس مي مجيم دا ورعورتون كي أوازين بي صاف سنانی دیتی ہیں۔اس بات کوفرض کر لینے کی ہما سے یاس کوئی وجہ بہیں ہے کرہ شیطان کے ساتھ ملنٹ کی ہُرردی اس درج محقوص کتی کملٹ کوہی شبیطان کی جماعت ہی سے وابستہ كرديا جائے \_ بنيادى طوريرا يك اس داستان كوكنے بن جسامعين كے لئے كہى جاتى م جب کردرامہ بنیادی طوریرا کے عل کا نام ہے جس کی سامعین کے سامنے نمائش کی جاتی ہے۔ آبتے ابہلی اوازی شاعری برعور کریں جر، کے سکامنے مبنیا وی طور رکسی سے ا بلاغ كرنے كاكوئى مسلانہيں ہوتا۔

یں بہاں یہ بات واضح کراچلوں کریشاء کی بنیادی طور بردہ شائری ہمیں ہے جے عام طور بر لیرک تساءی کے نام سے موسوم کیا جا تہے ہے لیک کی اصطلاح بزات خوذ تحرستی کخش اصطلاح ہے۔ ہما ہے ذہن میں اس اصطلاح کے ساتھ ایک نصور توبہ آ تہے کہ شاء کا نے کے لئے ہموتی ہے اور اسی کے ساتھ ہما ہے ذہن میں کمیوں کا نصوراً جاتا ہے اور ہمارا ذہن طوبو۔ ایس کی گرف کے معام اور جد بدترین کا نصوراً جاتا ہے اور ہمارا ذہن طوبو۔ ایس کی گرف کے معام اور جد بدترین

# ستاعرى كى تين آوازى

م تحریر موسیقی کے الفاظ تک جا پہنچا ہے میکن ہم اس اصطلاح کو اس شاع کے لئے کھی استعمال کرتے ہیں جو موسیقی کے خیال سے نہیں کھی گئی تھی یا جسے ہم اس کی موسیقی سے الگ کھ کر دکھتے ہیں ۔ مثال کے طور پر جیسے ہم ما بعد الطبیعیاتی شعرار و ہاں مارویں و وق اور ہر برٹ کی لیرک نظموں کا ذکر کرتے ہیں نے ودا کسفور و دکشنری میں لیرک کے معنی دیکھ کرا خارہ کیا جا سکتا ہے کہ لیک ایسا لفظ ہے جس کی ستی ختر تعرب نے ہیں کی جا سکتی ۔

" يرك: أج كل المحفرنظم كم لئ استعمال مؤتا ب جوكى بندون يرشق مواورس براه المست شاع كه لين الماركيا كيامو"

یرکہ الف کیلئے کی نظر کو کت ان فقر ہونا جا ہیں؟ اختصار پر زور انظر کو مبدول ہیں ہم کرنے کی بخو برکچھ دسیقی کے ساتھ آواز کے تعلق کی جاس تفریق ہیں معلوم ہوتی ہے لیکن اختصار کا ایسا کوئی بنیادی رشتہ شاع کے لیے خیالات واحساسات کے درمیان ہیں ہے ۔۔ 'ا دُاس ہی ربت برآو ، یا سنوسنولارک کے جمیے نیرک ہیں لیکن مجر آخر مربات کہنے سے کیا حاصل کہ نیظمیں براہ راست شاع کے لینے خیالات و جنربات کا اظہار کرتی ہیں۔ لندن دی وینیٹی اوف ہمیوں ولیٹے ،اورڈورٹید ویلی ساری ظیمیں ایسی ہیں جو مشاع کے لیے خیالات و جنربات کا اظہار کو فرات کا اظہار کو خرور کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہی ساری ظیمی ایسی ہیں جو مشاع کے لیے خیالات و جنربات کا اظہار تو خرور کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہی ساری ظیمی ایسی ہیں جو مشاع کے لیے خیالات و جنربات کا اظہار تو خرور کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہی مساوی کیا ہم نے ایسی نظموں کے معیار پر کوئی بھی بور می نہیں اترتی با ایکل ایسے ہی جسے مطاوہ جن کا ذکریں نے کیا ہے 'لیک کیا ہم میار پر کوئی بھی بور می نہیں اترتی با ایکل ایسے ہی جسے مسارڈ یڑی ہوئی کوئی کا نام دیا ہم میار پر کوئی بھی در مباری نہیں ہی سکے۔

کوئی اور دوسسوا دربار میں جاہی ہمیں سکت کیو کمراس کی ٹمانگیں بہت جھوٹی ہوگئ ہیں! کوئی اور دوسسراگیت گاہی نہیں سکت کیونکراس کی ٹمانگیں بہت کمہی ہوگئ ہیں۔!

مین جہاں کتبہلی آواز کا نعلق ہے راس شاعری آواز جس میں وہ خودسے بات کراہے

# شاعرى كى تين أوازين

ماكسى اور سعنهين نواس مي ليرك اس نظم كمعنى مي نوتهيك بيحب مين شاع ليني خيالات جدبات كابراه راست المهاركرا بي كي فقم كم مخقر موتا ورموسينى كے خيال سے مكھ جانے كے معنى يقطعي غيرمتعلق سى بات م يجرمن شاع، كوث فرائيل بين فطن وليب ليكيروليرك كامتلا، ميں ليرك كوميلي أواذكى شاعرى كے معنى من اتعال كياہے محص لقين ہے كدوه اس ديل ميں راكك کے نوحوں والیری کی نظم (La Jeune Parque) کو سے آئے جہاں اس نے الرك شاعى كا ذكركيا مع مرح خيال مي ومان فكرى شاعرى ك اصطلاح زياده بهترم-بين اس ليكوس برسوال أحمانا ب كراتوايس فطمول كالكمعة والاجس كاخطاكسي ا ورسے نہو کس چرنسے آغاز کرتاہے اوراس کا جواب وہ خودید دیتاہے کہ ایک نواس کے اندائل تخلیقی جر تومد مرو لے اوراس کے علادہ اس کے پاس زبان موتی ہے اس کے فیصنہ قررت میں لفظون كاخرانه موللم بعردنة رفتهاس كالدركون اليى جرنتوونا يان لكى سعص كاظرا كم لئے اسے تعظوں كى خرورت بلى تى ہے دىكى اس وقت دہ خود كھى نہيں جا ساكا سے كون سے تعا كى صرورت مے جب مك كروه ان لفظوں كو الماش نركر لے جن كى در صل اسے ضرورت ہے ۔ وہ خود المستخليقي حب رتوم كواس وقت مك فتناخت نهين كرسكتاجب مك كدوه السي صحيح تفلول کے سے تعصی طور مرترتب زوے بے جاس سلسلی اسے الفاظل جاتے ہیں تو وُہ چیز بھی کے لئے الفاظ کی الماش جاری بھی خود عاسب ہوجاتی ہے اور ایک نظم کی سکل مين سامخ آجاني م جب جبر يس آب بي نظم كا آغاز كرتم إس أب عام عن مين ونظعي طورير جذب كانام في سكنة بن اورن است خيال كنام سع وسوم كرسكة بن - بيروس ان دومصرعول كواكر مختلف معنول ي أتعال كياجا ي توشايديون كماجا سكتاب كراس ك شال اليي ہے جيے ايک

> بے جبم بچر، زندگی سے محراور آبار یکی میں میزاک کی سی تیز آواز میں جلآ آر ہتا ہے ۔۔۔ میں کیا بوں گا ہ

#### شاعرى كى تين آوازي

مع كوث فرائيرين سے پوراانفاق بىلىن مي اس كےعلادہ كھوا وركبى كہنا جا بتا ہوں -محسى الين نظم من جو زنونا صحابة مواور نه بها بنيها ورنداس مي كوني سياجي مقصد موجود مو شاع كے سًا مخصرف اسمبهم تحركي كے اظہار كامسَل بوتا محس كے لئے دہ الفاظ كا سارا خوال ال كى تاريخ، أن كى تعبيرا دران كى موسيقى كواينے نفرف مي الله است و ديمعلوم نهيں مؤاكداسے كياكهنا بتا وقبتكروه اسعكرنه والعاس كوشش مي اسط سات كي بالكل برواه نهين موتى كاوركم اس کی بات کو عجمیں کے بھی یا نہیں اِس مزل پر وہ دوسرے وگوں کی طوت سے بے نیاز ہو ما آہے اوراس کی کوشش بس میں ہوتی ہے کہ وہری طرح صبح الفاظ تلاش کرلے باکم سے کم غلط الفاظ استعا كرے -اساس مات كى ذرا يرواه نهيں بوتى كر آياكونى اور خف انہيں سے كايا نهيا كوئى تحف انہیں ہے کھی یا تے کا یا نہیں ۔اس کے سرمر ایک بوجم ولہے اورس سے صلاحی عال کرنے کے لے وہ اسے آنارینے کی دھی میں لگار شاہے یا دوسرے لفظوں میں بوں کہ سکتے ہیں کاس کے سرسرا بك بعوت سوار موتله - ايك ايسا بهوت جس كے سامنے وہ و دكو بے اس في اليے-كيونكربر بجوت جب يهطي مؤدار منزاي واس وقت ماس كاكوئي نام بوزاي نشكل اورنه بكهاور-وه الفاظاوروه نظر جوه لكحتاب اس مجوت كورام كرنے كے لئے ايك ظبفر كحتيب ر کھنے ہیں۔ اس بات کوایک اورطراقی سے بول مجی کہا جا سکتا ہے کرجو کھے تکلیف وہ اٹھارہا ہے ا کی وجربین ہے کہ وہسی دوسرے سے ابلاغ کاخواہ شمند ہے ملکہ وہ نودر صل اس شدیر کرب سے نجات حاصل کرناچا ہناہے۔ اورجب الفاظ صحح طور برنرتیب پاجائے ہی باجب دہ اس ترنيب كوبهترسيم بترسم كرقبول كرنتيام نواس وقت اسي اي عجيب سلب أوت الحكان، آسودگی، آزادی اورا کیلیسی کیفیت کا احساس مقلیے جوفنا کے حساس سے بہت قریب مع اورجوبذات خودنا فابل بيان معاس وقت اورصرت الم قت وه نظم سيان مخاطب موسكتا م يد جا وُاوراني لي كتاب بين جكر بيداكرد، اوربان مجرساس بات كاميدمن ر کھناکہ میں ابتم میں مزید دلجیبی لوں کا "

# شاعرى كى تين آوازى

میراخیال ہے کرنظم کے ما خذ کے تعلق کواس سے بہتر طور برداضح نہیں کیا جاسکتا۔ آپ یال والبری کے مضامین کا مطالعہ کرسکتے ہیں جی نے شعر کوئی کے دوران میں اپنی دماغی کیفیت وطالت كااتن محتت واستقلال كے ساتھ مطالع كياہے ككسى دوسرے شاع قے آج مك ،نبس كيا يكن اكرات جوكه شاع في والمنعلق بنايام يا يماس كه مالات زندكى كى تحقيق اورنفسباتي درائع كى دسيك فطمى نشريح كرف كى كومشش كرس توميرا خيال ميكراب نظم مے دورے دورتر ہوتے جلے حباتیں کے اور سی منزل برنہ بیخیں کے نظم کے ماخذتک بہنچ کرتشتر کے کرنے کی کوشن میں نوج نظم سے دور مب کرکسی اورطرف علی جلئے کی جواس سکل می نقاد يا فارئين كى مجهب أجائے نوا جائے ليكى ويساس كا تعلق نه نظم سے د متلب اور نه اس سے ظم بركستى سمك روشنى يُنْ مع بين آپ كوماغ بين يه بات نهين معارم مون كرشعركوني كوني يوائمرار جرب - جركيم ين كهنا جا بتا مول وه يده كرن ع كيلي كوشش تور موني عاسيّ كرده نظم و اسس پر واضح ہوا ورساتھ اسے اس امر پورائقیں موکہ پرنظم اس کے ذہبی علی کا میخے نیج ہے۔ ابہام کی بدترین سکل یہ ہے کشاع انیامطلب خود پر مجی واضح نہ کرسکے اِس کی سبسے كمسياشكل وه بحبال شاع خودكوفري بي كري مجهن لك كراس كي باس كهن كي بهت كي ہے دراں حالیکاس کے پاس کینے کے لئے کھے تھی نہو۔

اب تک یں نے اپنی بات واضح کرنے کی خاطر شناع کی تین آواز وں کا ذکر کچھ اس طور پر کہاہے کہ ریجسوس ہو آ ہے کہ ان نمیوں آوازوں کا آبس میں کوئی با ہمی تعلیٰ نہیں ہے اور گویا شاع کسی خاطب ہونا ہے یا پھردوسروں سے اور گویا یہ دونوں آواز بی انتخاص خاطب ہونا ہے یا پھردوسروں سے اور گویا یہ دونوں آواز بی انتخاص خوا مائی شاع ی بیس سنائی نہیں دستیں۔ یہی وہ نیتجہ ہے جس پر بین آبنے لیکچ میں بنج بانظر آنا ہے۔ وہ کچھ اس امغاز سے گفتاگو کرتا ہے کہ گویا پہلی آ وازی شاع ی ، جے وہ مجموعی طور پر تاک ایسے زمانے کی پیلا وار سمجھنا ہے اس شاع ی سے مختلف چرنہ ہے۔ میں شاع سامعین سے خطاب کرتا ہے لیکن جہاں مک میراتعلق ہے میں نظری اوازوں کواکٹر و مشیر کیجا یا نا ہوں میرا خطاب کرتا ہے لیکن جہاں مک میراتعلق ہے میں نظری اوازوں کواکٹر و مشیر کیجا یا نا ہوں میرا خطاب کرتا ہے لیکن جہاں مک میراتعلق ہے میں نظری اوازوں کواکٹر و مشیر کیجا یا نا ہوں میرا

## شاعرى كيتين آوازي

مطلب ہے کمشاعری کی میلی اوار اور دوسری آواز عیر درا مائی شاعری میں اورسیوں آوازیں ڈرا مائی شاعری میں بھی سنائی دیتی ہیں مسیاکس نے کہا ہے کہ بنیا دی طوریو، خواہ شاع نے سامعین کے تصور کے بغیری نظم کیوں نہ می ہوا دہ میں جا نناچا ہما ہے کہ وہ نظم حس نے اسے آسودہ کیلہے اس کا اردوسروں پر کیا بڑ آ ہے اوردوسروں کی نظریس اس کی کیا عیث ہے۔اسسلسلمیں سے پہلے تووہ دوست احباب ہوتے ہیں جن کے سامنے وہ نظم کو قطعی شكل فيف سے يہلے بيش كراہے - وہ اس كى توج كى لفظ با تركب وىبدش كى طرف مبدول كواني مددكرسكتے بي جن كى طرف اس كا ذہن نہيں كيا تھا۔ حالا تكرميرا خيال ہے كدان كى سُب سے بڑی فدمت ہی ہے کہ وہ اسے مرف اننا بتادیں کہ صاحب بریز نہیں جلے گا ادار طح به شركونية كردي جدمصنف خودد بالاراب يكين بيمان ميرك دبن برصرت ده چذانصان بنددوست احباب منهين في رائ كرمفتف ببت ابمبت ديتا سے بلكروه كيرونا معلوم سامعين مجرج كالمخ مصنف كالمركم عنى اس كى ال نظمول كيري جي انہوں نےمطالع کیاہے جبان المعلوم سامعین کے باتقوں میں بینظم مینے گی اورجوسکوک وہ اس مےساتھ روار کھیں گے یہ اس عل کا معراج مو گاج بغرسامعین کے نصتور کے تنہا من تمروع مواتها بهال يهنج كرنظم شاع سے بمیشه میشد كے لئے رخصت بوجاتی سے اور شاع اس منزل يرميخ كرجين كي نيندسوها للهدي

یہاں کی تواس نظم کا ذکر تھا جے بنیادی طورپریں نے پہلی آوازی نظم کانام ہیا ہے۔
میرے خیال میں ہر نظم میں خواہ دہ ذاتی افرات کی نظم ہویا ایک اور درامہ ہو، ایک سے
زیادہ آوازی مُسنائی دینی ہیں۔اگر شاع نے کہمی خود سے خطاب نہیں کیا ہے تولیسے بہ شاذار
خطابت بیدا ہوجائے تو ہوجائے شاع ی بیانہ ہو سکے کی عظیم شاع ی سے لطف لذور ہو
میں ایک حصد تواس کطف کا ہے جوہم ان لفظوں کو چلتے چلاتے میں لینے سے حاصل تے
ہیں جہم سے خطاب کر کے نہیں کھے گئے ہیں میکن اگر نظم مرف شاع کی ذات کے ساتھ میں

# شاعري كي تين آوازي

موكرره جلئ توينظم الك احبني أورداتي زبان كي حارل موكى \_اورا كيابيي نظم وشاعرف خوداینے لئے مکھی ہوسر کے سے نظم ہی نہیں ہوتی ۔ بیس مجفتا ہوں کمنظوم ڈرامے میں ننیوں آواذی سانی دنتی ہیں -سب سے بہلے ہرکر دارکی آواز ۔ ایک ایسی منفر ما واز جو ہركرا میں نحتلف ہونی ہے اور جسے سن کرم می کہ سکتے ہیں کہ بیآ واز صرف اسی کرداری اوار ہوسکتے ہے۔ وقعًا فوقتًا دا ورشا بدجب ہماس طرف توج بھی نہیں کرتے )کردارا ورمصنّف کی ملی جھلی آوازي سنانى ديتى بى كردارجومكالحاداكرتيبي وه اس سعمنا سبت توركهيم بيلكن دهيا کھاسی بھی ہوتی ہے جے مصنف خودا نے بالے میں بھی کہرسکتاہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ تفظول کے معانی ان دونوں کے لئے مختلف ہوں۔ یہ بات وانتقال صوت (دوسرے کی اُواز کی نقل آنار نے) سے مختلف ہوتی ہے جہاں کردار صرف مصنف کے لینے مذبات دخیالات کاآلا کاربن کررہ جآنا ہے۔

وكل اوركل اوركل، \_\_\_ كمياغيرفان حيرت والتعجاب كايفرسوده مصرع اس مابت كاشام نهي مع كشيك بيراورمكين ايك وسيسيم آمنك بوكريه الفاظا داكيهم حالا كر دونوں كے لئے اس كے معنى مختلف ميں بها اسے ابك ملندیا به درام نكار كے داموں یں ایسے مصرعے بھی ہیں جن بس بین غیرشخصی اواز سنائی دیتی ہے جسے ہم نہ نوکر داری آواز کہم سکتے ہی اورن معتنف کی ر

یختگی کی سب کھ ہے

يا جو کھ تھي ميں مبول قى مى محصى زندەر كھے كى -

ادراب درادیر کے لئے میں م کوٹ فرائیڈین ادراس کے نامعلوم مار کے لفسیاتی موا كى طرف رجوع كراعيلول جيم اليك كفكهوا فرشت كا مام مصلة بي ص سے شامخت

#### شاعرى كى تين آوازىي

مقابل کراہے میری رائے یہ سے کہ شاعری کی تین قسموں کے درمیان جن کا تعلق میری بیان او سے بے درصل دمنی على كافرن ہے إس ظم مي حس ميں مائي وازريعن اس شاعرى أوار جو خود سے مخاطب ہوتاہے ، غالب بنی ہے نفسیائی موادا بنی ہیت خودافتیاد کرنتیا ہے جس کی آمزی وطعی شکل کم وبین اس نظم کی مئیت کے ساتھ مخصوص موگی اور بیتریت کسی اور نظم کے ساتھ مطاب بنين سكھے كى۔ يركہنا بھى نفينًا غلط ہے كموادا بنى جبّت خود سيدا كرلتيا ہے۔ ايسے بس جو كھ مختابى وه برب كرمتيت اورموا دابك ساته نشوونما باتي بي كيونكرمتيت فدم قدم مرموا ديرا تراندانموتى رتی ہے اور غالبًا اسی صواد می خود کو ترسیب فینے کی ہزا کام کوسٹسٹ برفدم قدم پرٹوک کر كهتار بنام \_\_ يفلط م \_ يون نهي وين اوراس ح رفتر فت آخر كارموا ويتيت ایک دوسرے سے ہم آ ہنگ ہوجا تے ہی لیکن دوسری اورسیری آوازی شاعی ہی ایک ایک ک منبت بہلے سے مقرر ہوتی ہے حالا کانظم کے محمل ہوئے تک اس میسکل وصورت بہت کھ بدل جاتی ہے اگریس کوئی کہا نی سنانا چاہوں تومیرے لئے ضروری ہے کمیرے دہن میں کہانے کیا اے کا كهند كي تصور صرور موجود موساكر مي طنزيا اخلافي يابجه الشعار الكهنا جامون تومير الدين مين اس كا يجه ندي فاكم فرور وو دبونا چا سيخ جس سے ند صرف ميں ملكه دوسر سے بھي وافف ہوں -اكري ايك ورام لكفنا عا بنابول توخرورى بي كري ببلي سي كه ما بني طي كراول \_ مثلاً بسيلي ساس محضوص جذباتي موقع ومحل ك بالسيدين عوركر لول حسي كردارا وريلاك كو ركها جاسكے ين اگرها مون نو يہلے سے درامه كا فاكرسيدهي سا دى نتر مي هي تباركرسكنا ہو-بات دوسری ہے کہ بی فاکہ ، کرداروں کے ارتقاعے مطابق ، ڈرامہ کے مکل مونے سے يہلے بدل جائے۔ نی الحفیفت پر بھی ممکن ہے کہ شروع ہی سے کسی ایسے خت وہا معلوم اتی مواد كا رباؤموج دبرح وشاع كووه مضوص كها في شنانے اوراس محضوص موقع وكل كي نستوونماكرنے برمحبوركرك اس كعلاوه برمي مكن مع وه دها يخرج شاع في اس كام كے لي نتحف كيا ہے اورجس کے حدود میں رہ کروہ اپنا کام کرنا جا ہما ہے خود نفسیاتی مواد پرا کرنے کا موجب بن جائے

#### شاعری کی بین آ وازیں

ا در کھِر شعب کسی منبیا دی تحریک کے زیراز تخلیق مونے کے بجائے لا شعور کی نانوی تحریک کے زیراز اور میں اور میں ان اور کی کے دیراز تخلیق مونے کے بجائے لا شعور کی نانوی تحریف ای دی وجود میں آ نے لگے جو بات اہم ہے دہ یہ سے کہ کسی تعینی نظم میں صرف ایک ہی اواز سنائی دیتی ہے مانی چا ہمیں اور ایس لئے مجھے شبہ ہے کہ کسی تعینی نظم میں صرف ایک ہی اواز سنائی ذہیں ۔ اور باقی دوسری آ وازیں شنائی نہیں دہنیں ۔

مكن بے آپ كے دس سي سوال سيدا مور الم موكران فياس أرايكوں سے ميراكيا مفصرے؟ كياس كارجرت طرازى كالك مصنوعي تارونود بنف كے لئے مضفت مول لے را موں الكي آب فے اتنا فردرمسوس کیا ہوگا کہ میں جو کھے کہ اہم ہوں وہ خودسے مخاطب ہو کرنہیں کہ اہموں باکشاع ک کے قارنین سے ہم کلام موں میں توبرسوچ رہا ہوں کہ شاعری کے پڑھنے والے اپنے مطالعے کوس كسو فى يرير كه كرد كيدسكة بن ؟ كياآب اس شاعى كى أواز ون بن امتياز كرسكة بن جعة إلى ليرهة بن یاجے آپ بھٹر یا محفلوں میں سنتے ہی ؟ ۔ اگرآپ کوریشر کا بت ہے کہ فلاں شاعر مبہم ہے اور بظاہرآپ کویا قاری کونظرا نداز کرکہاہے یا بھردہ اپنے دوستوں کے ایک محدد حلفت نحاطب ع جسى بن آب شابل نهس بن توابيعين يريا در كھے كرجو كياس نے كہاہے وہ كوئى البى جرمے عب مسى ادرطح نہيں كهاجا سكتا تھاا ورسلتے اپنى زمان شعمال كى ہے جس كے سكھنے كى زحمت كارا كرنا قابل قدربات ب إكراك كويرشكايت ك فلان شاع كالفاز حد درج خطيباند عوادر ده آپ سے اسطرح مخاطب ہے جیسے کسی سیک جلسے سے خطاب کرریا ہوتو آپ اُس کواُل لحول میں بھی سننے کی کوشش کیج بجب وہ آپ سے مخاطب ہیں ہے بلکہ آپ کو طبے چلاتے سننے کا موقع کے رہا ہے۔ ہوسکتا ہے وہ کوئی ڈرائٹ مو کوئی بوپ یا کوئی بائرن مور اگرآپ سی منظوم درآ كوسننا چاہتے من توسی مہلے تفریح طبع كے نقط نظر سے اسے د مكھتے اور ميا در كھئے كرم كردار الين دل كى بات كرا سے خواہ مصنف اس كيسي مى حقيقت بيش كرنے بي كامياب كيول سر رام موراگرده درام كوئى عظيم درام بن نواك دراسا عوركرفي يرمحسوس كري ككراس ياب كوتىنون أوازى شنائى فيريني بي بي كيون يح عظيم منظوم درامدا كار رجبيا كأسبكسيتر بي كالخلين

## شاعرى كى نبن أوازى

یں ایک دنیا پوسٹیڈ ہوتی ہے۔ ہر کردارانے دل کی بات کہنا ہے اور کوئی شاع کھی اس کے منہ ہے ورائ شاع کھی اس کے منہ سے کہاوائی ہے۔ اگر آب شیک پئر کو لاش کرنا چاہی تو وہ آپ کو۔ ان اپنے کرداروں کے منہ سے کہاوائی ہے۔ اگر آب شیک پئر کو لاش کرنا چاہی تو وہ آپ کو۔ ان کر داروں ہیں نظر آ مے گا جواس نے تخلق کئے ہیں۔ کیونکر ایک چیز جوان سب کرداروں پی شرک ہے یہ ہے کہ سوا کے شیک بیمیر کے کوئی دو سمرا آ دمی ان ہیں سے ایک کرداریمی کلی تہیں کرسکتا کے ایک خواری دنیا ایک الیے دنیا ہے جس میں کے سات کی کرداریمی کی دو کھی ہوج دہمی تنا ہے۔ اور یوسٹ یدہ ہی ۔

1900

# شاءى كى مويقى

شاع جب شاعری کے بالے میں خود لکھتاہے یا اس مرگفتگو کرتاہے توالیہ میں وہ انفراد خصوصیات ا درساتھ ساتھ مخصوص کمزوریوں کا حامل مقاہے۔ اگر شاع کواپنی کمزوریوں بیان کی اجارت دی جائے توالیے میں ہم اس کی خصوصیات کو بھی بہتر طور پر سمجھنے اور سراسنے كے ابل ہوسكتے ہيں۔ بداكياليتي تبنيه بيجي كى طرف ميں شاعوں اور ساتھ ساتھ ان قارئين ک توج مندول کوانچا ہتا ہوں جو شاع ی کے ایسے میں کچھ کہنا جا ہتے ہیں بیل نی نتری نحروں کو دوبارہ نہیں ٹرھ سکتا۔ اور اکر مجھے پڑھناہی پڑجائے توسخت پریٹیا نی کا سامنا ہوتا ہے بیل سکام سے جان بجآیا ہوں اوراس کا میجریرے کر سبت سی این جن کا میں نے دعویٰ کیا تھا اورجنا میں یا بند می تصااکر نظرانداز بوجاتی بی ایسے میں یعی مکن ہے کہ جو کھی نے ایک نعر کہاہے اس کی سرا کردوں اور پھی ہوسکتاہے کر پلین کسی بات کی خود ہی نزد پر کرم بھیوں لیکن آنا مجھے بھین ہے کہ شاعرو كالتفيدي تحرمون كالحبي كارازجس كالهبتسي متازمتايس ماضي مي ملتي من اس حففت مي مم مے کا بنی تحریروں میں شاعر بظا ہرز جی ایکن ل میں ضرورات می کی شاعری کی مرافعت کر اسے ب قِم کی شاعری وہ خو تخلیق کراہے یا جے وہ مقبل میں تکھنے کا ادادہ رکھناہے۔ بہ بات ف ص طور برنوجوان شاع وں کے ہاں اور واضح موجاتی ہے ایسا شاع حبابنی شاع ی کی رافعت كرتا ہے توده ماضى كى شاعرى كواپنى شاعرى كے تعلق سے د كھينے لگتے إيسے موقع برده ان ستعرار کا تذکرہ جن سے اس نے استفادہ کمیاہے اوران شعرار کا ذکر جواس کے مذات سے مناسبت

# شاءى كى موسيقى

نهیں رکھنے مبالغ آمیزا خازمیں کر اہے ایسے میں وہ معتبف سے زیادہ کیل کی حیثیت اختیار کراتیا ہے اس کاعلم جانزار ہولہہے۔ وہ چندمصنفین کا مطالعہ توبرے دون وشوق اور نوج کے ساتھ كراب ادردوسرول كواكي سرع سے نظرا زار كرديتاہے ايسا شاعرجائي شاعرى كى خلات الة قوتوں کوبیان کرتاہے تووہ صرف بک می سے سے تخربے کی تعمیم کرتاہے اورجب کھی وہ اس سلسلے میں جمالیات سے رجوع کرتاہے تووہ اس کا در کھی کم اہل ہوناہے لیکن اتنا صرور ہے کہ وہ بہال کئی عالبًا فلسفى سے زیاده اہل ابت ہو السے ایسے موقع برمہزر سے بہزره یہ کرسکتا ہے کافلسفی کی اظلاع كے لئے صرف لينے مشابرة نفس كے اعدادو شارى ريور شيش كردے اورس مختصراً يكرم کچوده شاعری کی بابت مکھناہے اس کا ندازہ اس کی شاعری کوسامنے رکھ کرکرنا چاہئے جواس<sup>تے</sup> خو د تخلیق کی ہے۔ مے اعدادوشار اتوان کی تصدیق کے لئے ہمیں اسکارز سے رجوع کرنا چاہتے اور جہاں کے عرصانبدار نصلوں کا تعلق مے ان کے لئے ہمیں بے تعلق اور عرصا بندار نقادوں سے رجوع كرنا چاہيے : نقاد كے لئے يدلازى ہے كدوہ كھے نے اسكا دخرور ہوا دراسى طرح اسكا لركے لئے ضرورى ہے کہ وہ تھوڑا بہت نقا دضرور ہو۔ د ملوی کبرکو،جس نے ماضی کے دب اور تاریخی رشنوں کے مسائل مستحضے کے لئے خود کو و نف کردیا تھا، ہم اسکارز کی فہرست میں رکھ سکتے میں لیکین اس کے باوج داس میں احساس اقرار اخوش نزانی، تنفیدی معیاری سجو بوجه اوران کوبر سنے کی صلاحیت بہت اعلیٰ ایری تقی اورىيەدە چزىيىس جىكىلىنىكى بىكالىرى صلاحبتىرىمى برا وراست دومىروں كومتىا ترنهين كرسكتيں -اس کےعلاوہ اسکالرا در شاع کے نقط نظریں ایک ہم فرن اور بھی ہے یہاں اگر میں آپ کے سامنے خودانیا ذکر کروں نوشایہ بے جانہ ہوگا مجے عروض کے رکن اوراوزان کے نام آج مک یاد بنين بوسكيس اورندس في تقطع كمسلم عواول كالمحيى يوسطور إخرام يام اسكول كوزمان مين جوم ادر ورجل كواين الذان سيري صف ادرسل في مجع الطف آنا تقارشا مراس كي دجري تقى كر مجھے يرخيال تھاككسى كوهى يمعلون بيس ہے كرونانى زبان كامبح تلفظ كياہے اوراسےكس طرح ا داکرناچاہئے۔ مجھے بیمبی گمان تھاکسی کواس امنزاج کا بھی صحیح ا مٰدازہ ہیں ہے جونولی اپنگاؤ

# شاعى كى موتى تقى

لاطینی زبان کے دیسی آسنگ کے ملنے سے پیدا ہواہے اور جسے ہم ورحل کی شاعری ہی سنتے اور سند كرتے ہي ۔ شايميري بجلبت ميري كالمى كے كفقط ك عادى كرتى ہے ليكن جب مجھے علم عرص كے قوا عرف انگریری شاعری پرمنطبن کرنے کا آنفاق موا اوراس کے مختلف ورن اور برلنے والے رکن کی ہمیت کا احساس ہوانومرے دس میں برسوال باربارا ہمر ما تھاکہ جب عوض کے فواعد پرسب مصر عے پور اترتيم توآخ بجراكي مصرع كبول جها لكتها وردوسراكيون خراب لكنا م علم عوض ميرك سوال کاجوات دے سکا انکریزی شاعی کی سی معنی صنف کوسیکھنے کا واصطرابقیہ ہے کہ بانواس صنف كولين مزاج كاندر جذب كياجك يا محراس في قل ك جائ اوكسى مخصوص سناع كى تخليفات بين أدى اس درج كهوجائك وه خوداس سےمشابر يزس لكھنے لكے ميرامطلب إس سے رنہیں ہے کہ میں مجور کے تجزیا تی مطالعے اور نجری ٹسکلوں کو دجوا کی دو مرے سے مداج مختلف دكهائي ديتي مي حب مختلف شعرارا ين اين طوريرانهي اين تصرف بي لان بي الفيع ا دقات مجھاموں میں بات تو دراسل بالکل دسی ہی ہے جیسے علم اجسام (Anatomy) کے مطالعہ سے آب پنہیں سکھ سکتے کرمزعی سے نداے کیسے دلوائے جاسکتے ہیں جو دمیرے یاس بونا فیاد لاطيني شاعرى كابتدائي مطالع كاان قواعدع وض كيسواا وركوني طرنفينهي محنبس قواعد دالول نے اس وقت وضع کیا جب بیشتر شاعری کھی جا جی تھی لیکن اگرہم ان زبالوں کی پھر سے تجدید کرسیس اورانهیں اس ح بولنے لگیر حب طرح مصنفین اپنے زمانے میں انہیں بولنے تھے اوراس طرح سننے بھی لگیرجس طرح مصنفیل نہیں سننے تھے تو پھرہم ان ست عدوں سے بے توجہی اور تغافل خروريرت سكنة بن يسى مرده زبان كوبمين مصنوعي طريقول سے سبكهناير آلم اوريطر لق ان طلباء كے لئے استعمال كئے جاتے برح يہ اكثركرى زبان كوسيكھنے كى مبرت معمولى صلاحيت مونى ہے۔ یہان کک کراپنی زمان کی شماعی کوسیکھنے کے لئے بحور کی سین مختلف اشعاریں اوران و اداكبين كى كى ديني، زحا فات دغيره ابتدايس سيطرح مفيدً ابت موسكتے ہي جيبے سي سيده ملك كا سیدھاسادا نقشہ بیکن اس کے با دجودبر فرورہے کر شاعی کے مطالع کے بجائے

# شائري کي روييقي

نظموں کے مطالعے سے ہی ہم اپنے کا نوں کو سرحا سکتے ہیں کسی فا عدمے فافون یک اسلوب ک شعوری ا درمبیکا کی انداز میں نقل کرنے سے ہمیں مکھنا نہیں آجا نا ۔ به صرور ہے کرنعت ل کرنے سے ہم سیکھتے ہیں لیکن اسلوب کے تجزیے کے بجائے دراصل ہم اس کے مزاج کو اپنے مزاج میں رسانے بسانے سے سیکھ سکتے ہیں ۔ جب ہم شیلی شائری کا اتباع کرتے ہیں اپنے مزاج میں رسانے بسانے سے سیکھ سکتے ہیں ۔ جب ہم شیلی کا مزاج کو اتباع کرتے ہیں تواسی بی خواہش کا رفروا نہیں ہوتی کہم ہی درسا ہی کھیں جب اشیلی نے کھا تھا بکر ہما از انتہا با سیک کو رشیلی کا طرز تحریر منعین کیا تھا اور زندگی کے اس دور میں کھے نشیلی کو ہم برحاوی کردیتا ہے جو شیلی نے جس نے خود شیلی کا طرز تحریر منعین کیا تھا اور زندگی کے اس دور میں کھے کا بہی طریقہ ہوسکتا ہے جو شیلی نے جستیار کہا تھا۔

أسركرين نظم بلاشبه علم وض كے قواعد سے متاز ہوئى ہے۔ يه كام نو تاریخ كے سكالرد كاہے کروہ برتبائیں کرلاطینی قواعد کا از ہا اسے عوض کے موجد وریٹ (Wyatt) اور مسرے (Surrey) بركهال كميرًا يعظم قواعد دال او لوجييرس في بين أننا بنايا بي كراً محريري قواعد ك ڈھانچے کوہم نے لاطینی زان کے ساتھ مطابقت دے کراسے علط سمجھاہے ۔ نظم کوئی کی ایخ میں م سوال معى بدانهي مواكراً باشاع ول نے برونی زمان كے نمونوں كا اتباع كرتے وقت حودا بني زبان كة بنك كوغلط مجعاب إنهين ماضى كے غطيم شاعوں كے طريقوں كوم ي سلم كرلنيا چاہيے كيونكريه وهطر لفي من من سعم الديكان ما نوس من ما اكرمانوس بهبي من توان سعانوس موناچا سے میرانیاخیال توبیہ کمتعدد برونی انزات نے ہاری زمان کووسعت دی ہے اور تنوع بخشاہے۔ کھ کا سیکل اسکا ارز کا خیال ہے ، اور ہیات اسی ہے جمیری قالمیت سے باہرہے "کر لاطینی شاعری کامقامی وزن نبری فین بہدیرینی (Accentual) ہونے کے بجائے وکنی (Syllabic) ہے۔ لاطینی زبان یوایک دوسری اور محلف ربان كاشدىدا ترتها ميرامطلب يونا فى زبان سے ہے اِس المركوتبول كرائے كعدية زبان اين ان Peruigiluim veneris ابندائي منيوں كى طرف والس على كئى جوشال كے طور يہي ا ادردوس ابتدائی نعرانی فرہبی گیتوں میں نظراً قیمی داگر محقیقت ہے تو مجھے یہ کہنے می کون

## شاعرى كى توسيقى

پاک نہیں ہے کو در صب کے دور کے دہت سامین کے لئے شاہ کی سے الطف اندوز مونے کا ذوق کو کے دی ان دو طریقوں سے بدا ہوا ہو نصف تانی ایواب کی ہیں ہے کہ سامین خود اپنے تجرب کا تجزیر کرنے کی صلاحت تھی کھتے ہوں نیکی اس لطف اندوتی کی اہمین ہے کہ سامین خود اپنے تجرب کا تجزیر کرنے کی صلاحت تھی کھتے ہوں نیکی اس لطف اندوتی کی ایک جھیا تھی ہو کہ اس میں ایک سے زیا دہ مجور کے دکھا نچے اور طریقے موجود ہیں یا تکریزی مجور کو لا طینی تو اول کے مطابق شعوری طور پڑھ ھالنا ایک بے کی سی بات ہے۔ ایسی چند کوششیں ہی کی پیپنی کی اس محمل این شعوری طور پڑھ ھالنا ایک بے کی سی بات ہے۔ ایسی چند کوششیں ہی کی پیپنی کی اس می سامین ایس میں دارے برجو کو رکھی گئی ہوا ورجے بہت کم پڑھا گیا ہے۔ سب سے زیادہ اکا می کی مثالی ہیں دارت کے مقابلہ میل سی کی ابتدائی اور زیادہ اور این پرکے کو ترجیح دیتا ہوں لیکن جب کوئی شاع کا طینی شاع کی کو پور طوائی کی ابتدائی اور زیا جہ دو این کی کو ترجیح دیتا ہوں لیکن جب کوئی شاع کا طینی شاع کی کو پور طوائی جذب کر لیجا ہے اور لغیز نصف کے ہاں نظر آ تا ہے تو اس کا بیچ نظم کوئی کی زرد دست کا میا بی ملٹن اور کہیں کہیں ہیں سامیخ آ تا ہے۔

# شاعري كيموسينقي

ہے یا ہو کہ بھی ایک دورین بیفت اُ ہم انظار آسے اور کھی دوسر انفتن کی دوسرے میں نظار آبا ہے۔ ساعری و قا فوقاً یا توکھی کی برونی زبان کے معاصرا دب ہے یا کھی کی اور دوسر مطحر ادب کے اخرات سے تعین ہوتی ہے یا بھران حالات سے از فتول کرتی ہے جب ہما اے اپنے فیاً ماضی کا کوئی دوکسی دوسرے کے مقابلہ میں نزاع ہم سے زیادہ قریب ہوکر ہما را مجبوب دور بن ماضی کا کوئی دوکسی دوسرے کے مقابلہ میں نزاع ہم سے زیادہ قریب ہوکر ہما را مجبوب دور بن جا اسے ہے کہ وقت تعلیم بی جب دور ما اختی کے اخرات سے ہم نبول کر لیج ہیں یکن ان سب بدلتے ہوئے انزات کے با دود قدرت کا قانون ایسا قانون ہے جوان مختلف رہے اندان ایسا قانون ہے کوئی انزات یا کسی دور ماضی کے انزات سے کہ بین زیادہ توری نرہے مختلف رہے نات ، بیرونی انزات یا کسی دور ماضی کے انزات سے کہ بین زیادہ توری نواج ہیں ہوئی آزاد۔ وہ روز ام می کا دور اب و انہو بر ہویا ارا کبر نوظی پر خواہ وہ رسمی ہویا آزاد۔ وہ روز مرہ کی مدتی ہوئی زبان سے اپنار شد موری مقطع نہیں کرسکتی۔

یہ بات شایراً پ کو کچھ عجب سی معلوم ہوکر جب میں شاع ی اور موسیقی کے تعلق پر
اظہار خیال کردہا ہوں تواس قدر زور دونرہ کی گفتگور کمیوں دیے ہا ہول کیلی ہیں ہے ہو معنی

پہلے ہی سے داخیح کرد نیا جا ہتا ہوں کر شاع ی کی موسیقی کوئی اسی چر نہیں ہے ہو معنی
علیمدہ ابنا دجود کھت ہو۔ اگرا سیا ہوتا توالی شاع ی بھی خرد رہوتی جس می غظم موسیقان حس تو
ہوالیکن جب این مفہوم کچھ نہ ہوالیکن اب تک میں نے الیسی شاع ی نہ دکھی ہے دہ نی ہے ۔
معامرہ مشتنبیات توصرت درجوں کے فرق پر دوختی ڈوالتے ہی الین ظیمی موجود ہیں جن کو پڑھ کر ہم
اس کی شاع ی سے متا تر ہوتے ہی اور خوجول کر لیقے ہیں۔ باسکا ہی تھے ہیں موجود ہیں جن کو ٹھی ہے تمام کہ ہی ہی جن جس ہم مفہوم کی طوت متوج ہوتے ہی اور نفر محسوس کے ان کی موسیقی سے متا تر ہو جا
ہوں ہوں جن ہی ہم مفہوم کی طوت متوج ہوتے ہی اور نفر محسوس کے ان کی موسیقی سے متا تر ہوجا
ہیں۔ طاہرہ طور رہا یک انتہائی درجہ کی مثال لیعنے میرامطاب ایڈ درڈولیز کی بے معنی شاع ک

#### شاعرى كى موسيقى

اوربی اس کے عنیمی اور یجبلیز ، جم کے تعلق نظم ہے اور رومانس کے لئے دور دراز كے ملكوں كے سفرا ورائك تان كے سلسلے ميں روماني زنرگ سے شديد مجبت كا اظهار كرنى ہے نے دی او کی بونگی بوء و دی و دی و دھ اے لیومنیس نوز، غیر ضروری جذبوں کا اظہار کرتی ہیں۔ انظموں میں ہم موسنفی سے بھی مخطوط ہوتے ہی جربہت اویخے درجے کی ہے اور معنی کے متعلق تحيردم دارى كے احساس سے معی مخطوط موتے ہيں سياب ايك دوسرى مثال ليحة ميرا مطلب دلیم مورس کی بلیوکلوز شاسے ہے ۔ یوایک خوش کو ارتظم ہے حالا نکر بیل س امر کی تشتر کے نهيس كرسكتا كراس كامطلب كياسها ورمجهاس يرنشبه م كمصنف خود كفي اس كي تشريح كرسكتا كقار اس کا انزکیرها دو تو کی کاسلے سکن خود جا دو تو کیے کا بھی معین قسم کے بینتے بیدا کرنے کے لیے بندھا الكااصول ب حبيرا كي كلت كودلدل من سرما بزيكا لنه كابندها لكاصول م يمكن اس كى المابره نیت دمیراخیال مے کرمفتف اس میں کامیاب میں خواب کا از بیدا کرنے کی معلوم ہوتی ہے۔ نظم سے رطعت اندوز مونے کے لئے برجاننا ضروری نہیں ہے کہ خواب کی تبعیر کملیہے لیکن (آننا ضرو مے کہ انسان کواس امروال سے نواب کی تعیر کھے نہ کھم تی ننہ ورہے الکے وقوں کے لوگ اس بات رایان رکھے تھے اورببت سے ابھی رکھتے ہی کہ خواج تنقبل کے راز فاش کرتے ہیں ۔ حدید كراعقيره برب كروه صرف دارون كايرده جاك كرتيبي ياكم اركم ماهنى كربت سے خوفناك فيم كے رادوں کا پردہ فاش کرتے ہیں۔ یہ ایک عسام مشاہدہ سے کہ 'بیرا فریز کرلے كے بعد مجری ایک نظم مے معنی سمجھ بن بہیں آنے لیکن یہ بات اتن عام نہیں ہے كا ایک نظم كے معنی سن كے شعورى مقصدا وراس كے ماخذ سے كہيں زبادہ وسيع موسكتے ہيں - جديدشاعرى كابهام بسندول مي ستع براابهام سيندفرانس كامصنف الماسع تقاجس كم باسي مين خود فرانس لل بعض دفعه يركبن بسيكراس كى زبان اس قدرُ مخصوص سيح كراسے صرف عيرز بان والے بي مجھ کے ہیں۔ داجرزفرائی اوراس کے دوست چارس موروں نے ملامے کی نظموں کا انگرزی ترجمتی كے ساتھ اس كے معانى كے معموں كوحل كرنے كے لئے شائع كيا تھا يكن حب مجھے مدمعلوم ہواكم

## شاعرى كى موسيقى

ا سے ایک شکل ساینٹ لکھنے کی تحریک جھٹ پربنی ہوئی ایک تصویر کے عکس کو دیکھ کرموئی جومیز ك حيك دارسط يرسرد المحقايا ايك برك كلاس يس سعطن مست جهاك كارونى كوديك كرموني لو يم اليه ي عرف اتناكه سكتا مول كرموسكتاب كروه علم الجنين موليك ابي نظمول معنى مركز نيس بوسكة ـ يهوسكة هي كمي اي زبان كانظم ن كرجس كامم ايك لفظ كبي نهي تجية يصد متا تر موجا بن ليكن اكراليدس بي يرتباديا جائے كروہ نظم بمعنى سے توہيں يركمان موسكما ب كهم دهوكا كله كت بي ادريه در ال كوئي نظم وزم نهيت تصى بلك صرف سازى موسيقى كي نقل تقى إكر، جيساكه بيعلوم بعابرا فرنيت عنى كالبك حقتهى يحدي أسكتاب تواس كي دجربيب كمشاع متعورى مرصدون مي الجهام واتهاج سي إكا لفاظ خردين كاساته يوري بي مالأ كمهما اس بی اس وقت بھی موجود بہوتے ہیں۔ ایک ظم بی مختلف بڑھنے والوں کے لیے مختلف معنی موسكتے بن اور معی كن سے كريرسب كے سبعنى اس سے باكل مخلف بول جود وسفت کے دہن بی مجھے مثال کے طور پرمکن ہے مصنف کوئی ایسا مخصوص می واتی مجربہ بیش کرا ا ہوجس کا تعلق خارجی دنیا کی سی جرسے بھی نہیں تھا لیکن اس کے با دجدیہ ہوسکنا سے نظرخود قارى كے لئے ایک عام موقع ومحل كا زالمبارين جائے اورسا تھ ساتھ اس كے كى تخربے كا انهار مجى كرنے لكے - قارى كى تشريح مصنف كے مفہوم سے مختلف ہونے كے با وجود مھيك ہوسکتی ہے اور یھی مکن ہے کہ اس سے بہر ہو۔ یہ مکن ہے کہ اس نظم میں اس سے کہیں یا دہ مفهوم موجب سے فودمصنف واقف تھا۔ موسکتا ہے کم مختلف تفنیرس ایک ہی چزے جا سوارانه اصول بول اورابهام كى وجديه بوكرنظم مي اسسيمين زياده مفهوم يحس كاعاً طوريرعام كفتكوك ذريع ابلاغ كيا حاسكتاب

اس لئے ایسے میں جب شاعری کوئی ابسااً ہنگ بیشی کرم م ہوج نتر کی گرفت سے باہر ہوتواس میں (ایک شخص کا دوس کے شخص سے) گفتگو کرنے کا افراز باقی رہنا ہے۔ یہ بات ابسی شاعری میں اس وقت بھی برفرار متی ہے جب اسے کا یاجائے کیونکہ گانا بھی باہے جب

# شاءى كى مويىتقى

كرنے كااكب طربعة ب يكفيكوا ورشاع ي كابراه راست تعلق كوئى ايسامعا ملزنهي سے جس کے لئے معین قوانین بناتے جاسکیں۔شام ی میں ہرانقلاب عام احجیت کے لیج كى طوت رجوع كرام العص و نعاس كا علان عيكما جا ما عديده وه انقل بتعاجس كاور زوك نے اپنے دیا جو مال علا ل کیا اوروہ ، اگردیکھاجا کے اس سلسلے میں تی بجانب بھی تھا میں نقلا ا یک صدی فبل اولدهم وار او مینهام اور در اندن نے شاعری میں بیداکیا اور بہی وہ انقلاب تھا جومقريًا إيك صدى بعد كيردونما مواكسى القلاب كيروكار نق منعرى زبان ومحاوره كوايك ايك سمت ين تر تى ديني اوراس زبان ومعا وره كوما محصة اورجلافية بن يا يكل كرفية بن ساى أناء يس بولى تحول كى زبان برل جاتى معاور ورندرفة ببنعرى زبان ومحاورة كمسال بابر موجاتا ميشايد بماس بات كاندازه نهي كرتے كر درائدان كى زبان اس كے حماس ترين معاصري كوكس درج نيول نظراً تى ہوگى۔ في الحقیقت كذتي بھي شاء ي ہوبہواسي زبان مين نہيں كى جاسكتي جے شاء خودبوليا یا سنناہے لیکن اس کے باوج داینے زمانے کی زبان سے اس کارشنہ ناطرا بیابوا چاہئے کرسنے یا برصف والاید که سکے کودواکر میں شاعری کے ذریعہ بات جیت کرسکاتو اسی طرح کرتا ای میں وج كربهتري معاصران شاعرى مم مي جوش وخروش كالحساس بيداكردي سے اور تكيل وقبوليت كا الساادراك فشتى معجوز مانهاضى كاس سيكهين زبادة عظيم شاعى كهرتا تزدكيفيت سے مختلف ہ وہاہے۔

اس لئے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاعری کی موسیقی ایک ہے موسیقی ہے جوابنے نوانے کا عام بول چال میں مفہر ہوتی ہے اوراس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ موسیقی اس عام بول کی زبان یا مفہر ہوتی ہے جواس جگہ بولی جاتی ہے جہاں شاع خود در متباہے۔ یہ بات اس و قت میر کے موضوع سے خابع ہے کہ میں بی بی می کی انگریزی کے خلات کے کہوں۔ اگر ہم سب کے سب موضوع سے خابع ہے کہ میں بی بی می کی انگریزی کے خلات کے کہ ہم ایک سیا تھے بھی زبگیرا و رجب کہ ایسا وقت نہ آئے گا نشاع کا یہ خرض ہے کہ ایسا وقت نہ آئے گا نشاع کا یہ خرض ہے کہ ایسا وقت نہ آئے گا نشاع کا یہ خرض ہے کہ ایسا وقت نہ آئے گا نشاع کا یہ خرض ہے کہ ایسا وقت نہ آئے گا نشاع کا یہ خرض ہے

# شاعرى كى مويى تقى

کردہ اپنے گردوبیش کی زبان استعمال کرے جر سے وہ حددرجہ ما نوس ہے مجھے وہ تا ترات
ہمیشہ بادرہیں کے جو دلہو۔ بی پیٹس نے اپنے کلام کو با واز ملبند سنا کرجھ برجھ وڑ ہے اس کا کلاً
خودائس کی زبان سے سننے ذفت یہ بات تبیلم کرنا پڑتی تھی کہ آئر ش شاع ی کی خوبھ ور نہوں
کو اُبھا لینے اور میش کرنے کے لئے آئر ش طریق گفتگو کی کس درج خرورت پڑتی ہے برخلاف اس
کو اُبھا لینے کے کلام کو میٹیں کے منہ سے سننے دفت می نماخت کا تجربہ مو اتھا جس برا طریق اسے دریا دہ ہنت جا برا کھیا ہے منہ ہو اُبھا ہے کہ دہ اپنی اور لینے خاندان کو دست احباب اور میلے کی زبان اور بول چال کے میاوروں کو جو
کر دہ اپنی اور لینے خاندان کو دست احباب اور میل ہوان اور بول چال کے میاوروں کو جو
کا توں بیش کروے ۔ جو کچواسے ان دول نع سے ملتا ہے اس کی حیثیت درہ ان مواد و کی ہوتا ہے موری کے میں خروری کی جس سے دہ اپنی شاع می کے نارو لیو د نبتا ہے ۔ سنگ تراش کی طرح اس کے لئے بھی خروری جس سے کہ وہ اپنی شاع می کے نادولیو د نبتا ہے ۔ سنگ تراش کی طرح اس کے لئے بھی خروری سے اپنا نغم وہ اپنی شاع می کے نادولیو د نبتا ہے ۔ سنگ تراش کی طرح اس کے لئے بھی خروری سے اپنا نغم وہ اہنگ تحلیق کر رہ وہ اپنی گارت ہے اور اسے جا ہے کہ وہ اپنی گارت کے بھی اسے اپنا نغم وہ اپنی آئی تحلیق کر رہ وہ اس کے لئے بھی ضروری سے اپنا نغم وہ اپنی آئی تحلیق کر رہ وہ اس کے لئے کہا وہ اور اس ایس کے لئے کھی ضروری سے اپنا نغم وہ اپنی آئی تحلیق کر رہ وہ اس کے لئے کھی شروری سے اپنا نغم وہ اپنی آئی تحلیق کر رہ وہ اپنی انعم وہ اپنی آئی تحلیق کر رہ وہ اپنی آئی کے لئی کر رہ وہ اپنی انعم وہ اپنی آئی ہو تا ہی ۔

#### شاعرى كى موسيقى

كالسي نزمريهي لوراعبورهاصل ندمور

مخقراً یہ کنظم کی مجینیت مجوعی اہمیت ہونی ہے۔ اگرساری کی ساری نظم ہو اسے طور رہے خوش آ ہنگ نہیں ہے ا درایسا ہونا ضروری بھی نہیں ہے تواس سے ینتی نکلنا ہے کہ کوئی بھی نظر مر خوبصورت الفاظ متے خنین نہیں کی جاسکتی مجھے اس بات بین شک ہے کہ آواز کے نقط تفرسے ا كى لفظ دوسرے لفظ سے كم ياريا دہ خولصورت ہؤ لمسے۔ يسوال بالكل دوسراسوال ہے كم آیا کھے زمانی دوسری زبانوں کے مقابلہ میں زیادہ خونصورت میں یانہیں ۔ برصورت الفاظوہ ہی جواس مفل میں تسحبی جس میں وہ رکھے گئے ہیں ایسے الفاظ مجی موتے ہیں جوابی کرفتگی یا قدامت ک دجہ سے برصورت کہ لاتے ہیں ایسے الفاظ کھی ہیں جو اپنی اجنبیت یا بنسلی کی دج سے برصورت ہوتے ہیں مثال کے طور یرسلی ویرن کا لفظ یکن میں اس بات کونسینم میں کر اکواپنی زبان کے سکم الفاظ خوبصورت با مصورت بھی موسکتے ہی کیی لفظ کی موسیقی درص نقط انقطاع میں مقیم مدتی ہے۔ یہ سیعی اولاً توان تفظوں کے تعلق سے بیدا ہوتی ہے جو فوراً پہلے یا فوراً بعد استعمال ہوتے بیں اور انگانی غیرمعین طور پراس کے باتی منن کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس تعلق سے بھی سیدا ہوتی ہے کا س متن میں اس کے فوری معنی کیا ہی اور دو آ متنوں سے اس کے مجبوع معنی کاکیا تعلق ہے اور کھر لفظوں کی ترمتیب ونشست کا دوسیع یا محدود طوری کیارتنہ ادر کیا تعلق ہے بطا ہر ہے کرسا سے انفاظ تو بھر اور میمعنی نہیں ہوتے۔ پیشاع كاكام ہے كو وہ بھراورلفظوں كوكم اليفظوں سے مناسب مو قع يرالگ كردے ير يري تهين كهاجا سكنا كسي نظم كومرف كعرور لفظورى سے لادى كاندى جائے كيو كر مرف چند خاص لمحول ميں موتا ہے کمس ایک لفظ سے سی زبان اور تہذیب کی ساری این بیان کردی جائے۔ برایک ایسی کنایہ آمیزی ہے جو مخصوص تھم کی شاعری کے رنگ دھنگ یا بوانعجبی سی کے ساتھ مختص ہیں ہے بکرا کالیں کنایہ آفرینی سے جو تفطوں کی ما ہیت بین ضمر سے اور سے سرشاع کو لور طور رِنْعلقِ قلبی رکھنا چاہئے میرامنفصد میاں بیہے کہ میں اس بات پرزور دوں کہ ایک

# شاعرى كى موسقى

موسيقان نظم وه نظم محسي أوازكاموسيقان دها في (Pattern) اوناب اور جس ال الفظول كے تالوى عنى كا موسينقان دھائيا ہى موجود مؤلے ہے وہ مركب إن الديكريد دونون دُها يخ الك الكربنيس بكرايك بونيس إكراب اس بات بررا عراض كب كرية معنى سے علياده اور صرف خالص أواذكى بات موئى جس برلفظ موسيقات صرف صفت كے كے طور پرچسال كما جاسكنا ہے توب اپنے يہلے دعوے يرز وردينے موتے يركبوں كاكمكس نظم ك في فق من الت حوداسي فدرالك جرب عقف خود اس كمعنى الك موفي -عَيْرَ عَفَى نَظْمِ كِي الرَحْ دورليسي اورمتعلقه بالوّل كى وضاحت كرنى ب- ايك توروزمره کی بات جیت براس کاداروراوردومرے وہ نمایاں فرق رحالا نکم علم وض بی برا بج بی جرجمی جاتىم)حوررالى نظم عرى اوراس نظم عرى بى ياياجانا بي جورزميه ، فلسفيانه كرى اوريبي مقام کے لئے استعمال کی جانی ہے۔ روزمرہ کی بات جیت برنظم حری کا درو مرار دوسری شاع ی کے مقابدين درامانى شاعرى مين زباده براه راست بواج مشاعى كى زياده ترقسمون مين معاصر زمانه كى زيان ولېج كى ضرورت كا احساس دانى مزاج اورجز بے كے اظہا ليك سلسلے بركم بوجاً اسے مثال کے طور برا مکینزی کوئی نظم اس زبان وابحہ کے مقابلہ بی خاصی الگ تھلگ ى معلوم ہو كى صن بہم اورآب بولتے اوراظهار كرتے ہيں يا غالباً اس ہج كے مقابل ميں مجالگ علك معلوم بوكحس بمايد أبا واجداد في الهاركبا تعارم كينزى نظم ره كركي راصاس ا ہے کاس کی شاعری اس کے اپنے سوچے اور خود کلامی کے انداز سے فطعی مطابقت رکھتی ہے کیا ڈراما فی شاعری میں شاعر کے بعدد سے العاد کرداروں کے منہ سے بوندا ہے ۔ بروڈ پوہرں كے ترمیت یا فتہ ایکڑوں كى ایك جماعت كے توسطسے بات كراہے اور مختلف إكميروں ور مختلف پروڈیوسروں کے درلع مختلف اوقات میں اظہار کرتاہے۔ اس کی زمان کے لئے ضرور ہے کہ دہ ایک طرف توان تمام آوازوں کا اصاطر کرسکے اور ساتھ اس کی گرائی میں خود می موجودرہے۔شاعری ذات کی موجودگی ایسی شاعری میں داس شاعری کے مفا بلدیں جہاں

# شاءى كى موتيقى

شّاع خود سے مخاطب ہوتاہے) اور زیادہ ضروری ہوجاتی ہے شیکیئر کے آخری دُور کی نساع بہت مرصع اور محضوص فسم کی ہے بلکاس کے با دجودوہ ایک فردی مہس بلکرسا سے معاثرہ ک زبان کی حیثیت سے باتی رہتی ہے اورجب مماسے خوش اواکی کے ساتھ سنتے ہی تووقت فاصلوں کو مجبول جانے ہیں۔ ایسے دراموں میں جملے سب سے زیادہ اہم ہے۔ وہ ایسا ڈرامے جے خوش اسلوبی کے ساتھ حدیدلباس اور فسع مطعین عی بین کیاجا سکتاہے۔ اوٹوے کے زمانے سے دراما کی تفام عرافصنع کا شکار موکئ اور اضی کی ایک علامت بن کردہ گئ اوراجب ہم انسیوی صدی کے شاع وں کے منظوم واموں کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں دی جنی میں شاپر سے زیادہ عظیم ہے، نوالیے یں ہانے لئے حقیقت کے سی جی فریب کو برقرار رکھنا مشکل ہوجا اسے ۔ گزشته صدى كے تقرسیاب اسے شاءوں نے منطوع دلاموں میں طبع آزائى كى ہے ۔ بر درائے جنبی جاتي سي اوران كا بعيكابن عام طوريراس حقيقت سيمنسوب كياجا باسي كريمننين غطيم شاعر ہونے کے یا دجود انجیشر کے معاطے میں بانکل مبتدی تھے لیکن اگرشاع تھیٹر کے سلسلے میں طبع موزول مجى ركھتا ہويا اس نے اس فن كوچ مل كرنے كے لين استقىك رياض كي كيا ہواس كے درليماس وقت تك غيرونري ري كرجب كساس كي دراما أن صلاحيت اورتجرب مختلف قسم كي نظم تكار کی ضرورت کا احساس ندلا سکے ٹیبنیادی طور پر ایا ہے، عمل اور ابتزار (Suspense) كى كى ياردازىكارى كادهوراين ياكونى اوركى ، جي مجوى طورير تحصيم كانام دياجاً اسخ الدارس كوبے جان نہیں نبالیتے بلكہ نبادى طور براس كى سارى دمتہ دارى بات حيت كے ليجا وركن ب " آئی ہے اور وہ کچھ اس قسم کی ہے کہم اسے سی کھی انسان سے رسوائے ان کے جوشاع ی کو خوش الحاني كے ساتھ را سے من منسوب نہيں كرسكے -

ڈرائٹرن کے زبردست سلیقہ استعمال کے بادجدد درامائی نظم معراہیں تیزی کے ساتھ و بیتی کی طرب جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مرویے ال فورائو ، میں بہت سے شان دار بندوج

# شاءى كى موسيقى

ہیں لیکن ڈرا کٹون کے کرداران وجرنب ڈراموں ہیں زیادہ فطری طور پریات چیت کرتے ہوئے نظرات بسجواس في مقفى شعرون من قلمبند كعة بن حالا كم مونا توبي عاسية مفاكم أسسى ا دا کی نظم مری بی زیادہ فطری طور رہوتی لیکن مضرور ہے کہ کورنیل اور دہ مین کے کرداروں کے مقابطين أنكر بزى زبان ي ان كااظهاراتنا فطرى ادر مُؤثر نهبي موسكمًا مُقايِف كي سي صف كعودج وزوال كه اسباب بهيند سجيد ، بوتي إلى ايس منعددا مادى اسباب كانو تولكاسكة برايكي مل سبب بيومي بالمدها بطول كارفت سے امرومتا ہے اس لئے بن اس بات كاجواب دينے كے ليے آما دہ نہيں موں كر تفير من نظم كے تفايليں نثر الحركبول يو مفنول إوكئ معصاس بات كالفني به كانظم عترى كواب ورامول بب استعال ندكيفى ايك وجرتويه به كركر شتة بمن سوسال بي عير درا ما في شاعرى اور فليم غيردراما في شاعر تظم معرابس ببت بری تعدادی کھی کے ہے۔ ہا دے ذہن ان عردرامانی تخلیفات بی اس درجہ محوہو گئے ہیں کہ ابہم ال میں قسم کا فرق نہیں کرتے ا وران سب کوایک ہی چرسم میں د اگرم این تخیل کے زورسے مسوح سکتے ہیں کملٹ مشبکسیرسے پہلے سیدا ہو ا تواس صورت يس تسكيم يركواس دريع المهارس بالكل مختلف دريع الهار تلاش كرنا يراج بركاس فرا ادر كميل تك بينجاد الميلن في نظم عراكواس طور بريراكم نه تولية ككسى في اس طور براسي براها اورندا تنده مجى برت سكے كا اليساكر كے استے ست زيادہ اسے درامے كيلتے ما مكن تباديا حالأ كم السيس يهي موسكتاب كرم يسوج لكبن كردران فنظم عراق بي سارى صلاحبني كنوادى ي اوراب اس كے سارى امكامات خم بوگئے بى اوراب اس كاكوتى متنقبل نہيں ہے۔ یقیناً یہ بات درست ہے کہ من نے نظم عزا کو حیدنسلوں کے لئے بالکل بیکارکردیا لیکن کھر می ا د بیجے ہی کرورڈ دورتھ کے میں روں کا من بینک ا درگویرنے اسے اس بنی سے جس براسے المهاروس صدى كم ملس كان الوسف بهنا دبانها ، دوباره نكالي كادلين كوششيكي اوريس النيسوي صدى مبربهت سى تمنوع ا وراعلى درجى مقرانظيس دكها في ديني بيران

# شاءى ي مويقى

سب شاعرون سب سے زیا دہ براؤنتگ کی شاعری مقامی محاورہ اور زبان سے فریب ہے۔ نمین میں بہیں بلکہ خود کلامیو، فریب ہے۔ یس نظراً تی ہے۔ یس نظراً تی ہے۔

میراخیال ہے کہ بیل س بات کوکانی واضح کرجیکا ہوں کہ شاع کاکام مجنیا دی طور پراور ہے شہرنان میں انقلاب بیدا کرنے کا نہیں ہوتا۔ یہ بات ہرگزمنا سب نہیں ہوگی داگریومکن مجی ہوں کہ ہمیشہ کوائمی انقلاب کی خالت میں رہا جائے یجراور طرزاد امیں ممکرت کی سلسل خواہش اتنی ہی غیر صحت مند ہے حتنی لینے آبا وا جدا دکی زبان کوستعمال کرنے کی ضدر۔ بچے دورالیے ہوتے ہیں جب انکشاف ا ور تلاش وہ تجوکی ضرورت بڑتی ہے اور کچے دورالیے ہوتے ہیں جب حاصل کردہ اسلیم کو ترقی دیے۔

#### شاعرى كى موسيقى

کی خردرت ہوتی ہے۔ وہ شاع جس نے انگرنی زبان کی سے زیادہ خدمت انجام دی ہے کیئے ہے۔ اس نے لینے مختصر دور زندگی میں دوشاع وں کا کام انجام میاہے۔ یس نے اُس کے اس دمرے کا رامے کا ذکر کہیں اور مجی کیا ہے ۔ یہاں تومی مخفراً صرف اتنا کہوں گاکشیکیئری شاعی کے ارتقار کوسرسری طور مردوا دوار مبنقتم کما جا سکتا ہے۔ بہلے دور میں وہ آہند آہندایتی مہت کومقای بول چال اور محاور محکے مطابق ڈھال رہا نھا۔ یہان مک کرجہا بسنے انطونی اور لکوبطر ركها تواس فيايسا ميديم لاش كربيا نفاجس ببروه جيز حيد درامانى كردارا داكزاجا بناتها (خواه وه لبندم وايبت شاعرات موياغيرشاع انه) خونصور في مواني اور فطرى اندازكے ساتھ اداكرسك يجب اس نے بدات عامل كرنى توكيواس نے اس اجتهادكو انجام ك بينيا نے كى كوستش شروع كى - يہلے دُوري \_ اس شاع كے بارجس نے وين اورا پيرونس اس ا بتراكی تھی اور بس نے اور لیبراوسٹ الکھنے وقت پر افرازہ کرلیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے ۔۔۔ تصنع ببندى سے سادكى سختى ودرستى سے لوچ اور نرمى كى جننجو كار جان نظرا آ ہے \_ بعد كے ڈراموں یں وہ سا دگی کے بجائے جامعیت و تھیل کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا ہے بیکن اس کے ساتهسا تف وه شاعی کے اور دوسرے بہلود س کی طرف بھی متوجہ نظراً اسمے اوراس کی وجربہ بحبيساكس نامى كهلب كوده ابنى زندكى مين دوشاعون كاكام انجام درام اتها ببهان تهني كرده اس بات كالتجرب كرام كممقامى بول جال كاساته هيور في بغيراور ليفي كردارون كولسا کے درجے یو کھنے موسے بھی وہ موسیقی کو کبیٹیت مجوعی کس قدر کمل اورکس قدرجامع و بجیب وہ بناسكتاب انحصوصيات كاحارل يىده شاع معجوب يسميلين دى ومرز فيل برى كليز، ادر دی تمیسیط میں نظرا آہے ۔ان شاعروں میں ،جن کی الش وجبجوانہیں صرف ایک سی ت یں لے گئی ملٹی عظیم ترین استاد کا درجدر کھناہے ہم سیکتے ہی کملٹن زبان میں سازداني موييقى بديا كرف كالأشيس اكثر اوقات ساج وليل حال كي رمان بي بات كرابا كل مبد كردتيا ہے ہم يكفي كہ و كار ورتورت ساجى بول چال كى دبان كواز مرفوع ال كرنے كى

## شاعرى كى مويىقى

كوشش مي مدسے أكے بڑھ جانا ہے اور شعرب سے عارى بوكر بے لطف موجانا ہے ليكن بر بات می درست ہے کہ بہت آگے جانے کے بعدی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بم کہاں ک جاسکتے ہیں۔ مالا کلالیسی خطرناک مہات کے لئے عظیم شاع ہونا ا شدهنروری ہے۔ اب مک میں نے شعری ساخت کے باہے بی کی تہیں کمااور صرف نظم کوئی را فہار خیال کیا ہے۔ اس بات کویا ددلانے کا مصیح موقع ہے کہ شاعری کی مویقی الگ الگ معرعوں کامعالم نہیں ہے بلکہ بحیثیت مجبوعی اس کا تعلق اوری نظرسے ہوا سے ۔ اس بات کو ذہر ن میں کھتے ہوئے بم روایتی دهلیخ اورنظم قراکی بیده مسّلے کی طرف رجوع موتے بن نسیکسپر کے دانو كے مخصوص منظروں میں موسیقا ہ درائن تلاش كياجا سكتاہے اوراس كے زيادہ جامع درامول ي بجبنيت فجوعى انهين دكيها جاسكتا ہے ۔ يہ دراصل البجرى ادرا وازوں كى موسيقى ہے ويس نائط نے کئ دراموں کے تفقیلی مطالعے کے معدیہ بات واضح کی ہے کا میری کی سکوارا درغلبسے تی درامون باسقهم كامرى ترسيداكياكيا بي تسكيبيركا ورامه برت بي بييده موسيفان ساخت اوروض كاحامل مؤلب يهرت آسانى كے ساتھ كرفت بي آنے والى ساخت اس كے بيال سونيك روانى اود ، بيلا، ولانبل، روندويا بينينا من نظرة قيد بساا وقات يجما جآلے کے مدیرشاعی نے اس نوع کی اصناف کوترک کردیا ہے سکی ہیں نے ان کی طرف موسے وايس آ نے كة أرديكهمي اورميا تيال ہے كا استاف كى طوف وايس آنے اور دُھانچوں كو مكل كرنے كارجحان ايك وائتى رجحان ہے۔ يدرجان اتنابى وائتى ہے عتبى كسى مفول كيت كے لے کورس اور کراری فرورت دائی ہوتی ہے ۔ کھ اصناف کھے زبانوں کے لئے رمنفا بلددوسوی زبانوں کے) زیادہ موزوں ہوتی ہیں۔ اس طرح کھا صناب سی خاص دور کے لئے رمنا البردو ا دواركے) زیادہ موزوں ثابت ہونی ہیں۔ ہوسكتاہے سى دوريس شينزابات حيث كے ليج كو شاعرى ين دعالے كے لئے زيادہ نظرى اور طعی شكل قرار پائے ليكن اشينز اجتماع اور كميں م جائے کا اتنے بی زیادہ ضوابطاس کے معیم ستعال کے لئے برتے بڑی گے۔اور صبیے بی اس میں

# شاعرى كيموية

# شاعرى كىموسىقى

ک فارم کی کہنے کی کوشش کے نینج کے طور بربیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثنال با کھال سے جو علیے علم عروض کا کوئی قاعدہ اوزلان کی اس مأندن کے ایک ضابط کا نام ہے جو کیے بعد دیگر آئیول لے ان شاعوں کے ہاں ملتا ہے جہوں نے ایک دوسرے کومتنا ٹرکیا ہے۔

وارم نبتی اور گرقی رہی ہے سیکن مراخیال ہے کہ ہرزبان جب سک وہ وہی زبان رہتی ہے الیف قوانین اورا بنی با بند بال مجی ناف ذکر تی رہتی ہے اور آ واز کے اپنے سانچوں کو رہی ہی کرتی ہے۔

مجھی ویتی ہے ۔ بول جال کے اپنے ہجے اور آ واز کے اپنے سانچوں کو رہی کرتی ہے ۔

زبان مجمیت بدلتی رہتی ہے۔ اس کے زخیہ رہ الفاظین وسعت، نرکیب نحوی تلقظ الہجا ور لے سے والی کے الیف خوالی تا من اس کا ذوال سے ایسی چری ہی جہیں سناع کے لئے تبول کرنا اور انہیں ہم ہی موجہ بین لانا صروری ہے۔ اپنی باری آٹے پر وہ اسس کی ترتی ہیں ہا تھ بٹا آ ہے اس کی خصوصیات کو بر قرادر کھ کر مختلف التو با خیالات کے المجہ اور احساس وجذبات کے ارفع مدارج بیدا کرتے زبان کی خورت کا ترف حاصل کرتا ہے۔ اس کا یکھی فرض ہے کہ وہ تبدیلیوں کو لبیک کہا ورد ورسرد کو کھی اس سے باخرر کھے اور ساتھ ساتھ معبال سے گرے ہوئے تیز ل کے خلاف نبردا آزامی کو کھی اس سے باخرر کھے اور ساتھ ساتھ معبال سے گرفی سے سیکھے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کو می آزادیاں جن بروہ عمل پراہو حرف سیلنے کی خاطر ہونی جا ہمیں ۔ یہ بات واضح رہے کو آزادیاں جن بروہ عمل پراہو حرف سیلنے کی خاطر ہونی جا ہمیں ۔ یہ بات واضح رہے کو قراد اور ایک بی خواس نے ماضی سے سیکھے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کو قراد اور کی بروہ عمل پراہو حرف سیلنے کی خاطر ہونی جا ہمیں ۔ یہ بات واضح رہے کے وہ آزادیاں جن بروہ عمل پراہو حرف سیلنے کی خاطر ہونی جا ہمیں ۔

## شاعری کی موسیقی

سانه ساته عام بانن لغيرنامعقول نمائش كے مم مك بينجاسكيں جب مماس منزل برمينج لے من حما ن شعری محاوره كومضبوطكيا جاسكنا بنواس كے بعدموسيفات ما معيت كادورشروع موسكنام يميراخيال مح كمشاع موسيقى كمطالعه سي بهت كه على كرسكتا ع مين يا توسي مجى نهيس جاننا كاس سلسلمي مؤسنق كے كتنے فتى علم كى ضرورت دركار موكى كيوكرون علم خودميرسے ياس معى بهيں ہے ليكن اتنا ضرورجانتا ہوں كروہ مصوصبات جن كا تعلق شاع يسے بهست قرىي سے وہ اوزان كى اورساخت كے اوراك وستعلق ركھتى بى ميراشيال ہے كم شاع كے لئے يہ نومكن ہے كہ وہ موسيقى سے بہت فريب بوكرا بيا كام كرے م وسكتا ہے كہ السيدين فنت كا الربيدا موملة ليكن بي اس بات سي وا تعن بول كرا يفظم ماكسي نظماك بتداس سے قبل کروہ نفظوں کے دربعہ اظہاریائے پہلے سی مضوص کون کی شکل میں شاع کے دہن ہیں ابھرے اور مھربیائے بالی کسی حیال یا امیح کی پیدائش کاموجب بنے اس بات کے الهالسے میرامطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی اسا تجرب ہے جو صرف میرے ساتھ ہی تفوس ہے۔ السي شاع ي كامكانات بفي موجود إن جوكسي موضوع كوبيش كرتے وقت مختلف فسم كے سازو كي جوى آواز سے ما لت ركھتى ہو نظم مي نغير كيفيت كے امكا مات بھى موجد ميس كامق الب سمفنی یاکوارٹیٹ (Symphony or Quartet کنحکف حرکتوں سے کیا حاسكتام يشاعري بي موضوع سخى كركى كرتيب سيني كرنے كے امكامات بھي وجودين -ا دبرا إوس كے مقابله يكسى نعز دسرود كى مفل مين نظم كے جراتيم ترى كے ساتھ بيدا ہوسكتے ہيں۔ اس سے زیادہ میں اور کے نہیں کہ سکتا دراس معاملہ کوان پر چھوٹر دیتیا ہو جہوں نے موقعی کی تعلیم عال کی ہے لیکن شاعری کے دواہم فرائف کے بارے میں مجرس آپ کویاددلآ اچلوں ۔ موسيقا دجاميت مين زبان كتى بى آكے كيوں نديره حاتے بين ايك يے دورى الميدركهني جاہئے جب شاعرى ايك بار مجرر وزمره كى بات جيت اور محاوره كى يا د ماره كرسكے \_\_\_ ا يسے بى مسائل جميد بيدا جوتے استے ہي اورنت ئى شكلوں ميں سامنے آتے استے ہي اور

## شاعرى كى موسيقى

اس طرح ہمیند شاعری کی رصبیا کہ الیت - ایس - اولیو انے سیاست کے بالے میں کہا ہے) مہمی ختم نہونے والی بہات جاری رہی ہیں -

(+1974)

# شاعرى اوردرامه

ایک زملنے سے بڑے مکالے تھیٹریں عام اور مسبول کے بی ہم براب تک رائٹ کا اثر موجود ہے میرامطلب نٹرول لے ابن کا سے ہے اور ہم اس بات کو تسیلم کرنے میں تا مل کرتے ہیں کہ دراصل ابن ایک شاع نفاکہ جس نے تقریبًا سارے کھیل نٹر میں کھے۔ یہ بات توعام طور برتسیلم کی جاتی ہے کہ نظم ایک ایسا ذریعیًا فہمارہ جسے تھیٹر نے مکسال با ہم کر دیا ہے اور بر برتوں کے تعلیم موزوں ہے یا بھر تدیم اور زبانہ باضی کے کھیلول فرریور مرتب برلوں کے لئے موزوں ہے یا بھر تدیم اور زبانہ باضی کے کھیلول کے لئے اور جدید مسکال اور جدید رجانات کا افہار نٹری میں ہوسکتا ہے مقیقت بھی ہے کہ کے لئے اور جدید مسکال اور جدید رجانات کا افہار نٹری میں ہوسکتا ہے مقیقت بھی ہے کہ تھیٹر کے شائیتی شاعری کی طرف سخید کی سے توج بھی نہیں دیتے تا وقع تیک وہ یا توشیکیٹیر

#### شاعرى اور درامه

كا ذرا مدن مو، يا يومشكرا درراسين كاريا يوكونى السادرام نسكار موجيم موسّاك زماند كرر چکامےلیکینان سب باتوں کے با وجودمیراخیال سے کعظیم جدیدورامدنگار جسے اسن اسرندبر بهان نک کچیون بھی، مسل میں شاع تھے جن کی صلاحیتیں نٹر کی یا بنداوں کی وج سے مددرجبہ متا تر موئی تقیس لیکن مرخلات اس کے بیں ان لوگوں کو داددیثیا چا بنتا ہوں حبہوں نے مارے ابنے زالنے میں تھیٹر کے سلسلیں کھے تجربات کتے ہیں اور صوصاً ولیم ٹبلرینیٹ ہیوکو وناں ہوت سٹال وغیرہ ۔ بیروہ شاع تھے جوڈرا مہ نولیں تھے اور جنہوں نے اس زمانہ میں جبکہ تھی شر من ترمقبول مقى شاعرى اور ينهيك قديم روايتى رشت كوزنده ا دربرقرار ركها ـ كرنت مندره سال میں کم ازکم انگلستان میں ایسے بہت سے نوجوان شاع میدا ہوئے جہوں نے تھیٹر يس كجرب كي - اسسلسله مي أون كينيس - اسينشرا ورجد يرترينسل كي شعرار ونالرون نورن کلس - اینے رولر- کوسٹفرفرائی کے نام لیے جاسکتے ہیں ۔ تمام دوسرے انگریزی شعرام پر تیکیئرے غالب اثرات اورشایدہاری اپن زبان کے مزاج کی دجہ سے بھی، انگریزی شعراء کا رجان ہمیشہ ایکے کاطرف را سے لیکن مراخیال یہ سے کہ شاعری کو اسٹیج برایک بار مقبول بنانے کے لیے جیسے کہ وہ آج سے چارسوسال قبل تھی، ہمیں ایک اورسل کی کوشتوں کی ضرورت یڑے گی لیکن اس کے ساتھ شرطیہ ہے کہ اس سل کو تھی فضا الیں ہی ساز کارملتی رہے ۔ يهى وهمسله معص كمتعلق مي اين حيالات كاالمهاركرناجا بتنامون ومسلمين يربات داضح كردول كراخ مين منظوم درامے سے چا بتناكيا ہوں ؟ وہ كون سے مقاصد بي جن كواسے تاتم كرناب اورتعيرك عام شاكفين مين ايك بار يوم فنول موسان كيان وه كون سالة ہے جس برا مسے حلیا ہے۔ دو سرے یہ کریں ان وجوبات کو معی واضح کرنا چا ہتا ہوں جن سے ا كا ندازه موسك كنظم تقيرك لئ نترس زياده وسائل وهني اس اسليل مي زياده تر منالیں میں اپنے ہی تجربات سے میٹی کروں گا۔ یہ بات کسی خود نیسندی کی بنا ربز بہیں ہے بلکہ اس کی رجیہ ہے کہ میں اپنے نظر ایت اور مطمے نظر، اپنی جزوی کامیابی یا ناکا می کو اپنے دوسرے

#### شاعى اور درام

ہم عصر شعرار کے بخربات وتخلیقات سے کہیں بہتر سمجھنا ہوں اور کھے اس کی وجہ ریمی ہے کہمری ا ين تخليق كا ارتقا ان عام سائج كو، جوي اخذ كرنا جائبا مول زياده ببترط لفيرد الله كرسكناب. مرا ببلا کیل ، مردران کیتهدرل (Murder in Cathedral) قبولیت ك ان حدود سے تجا وزن كرسكا جوعموماً جديد منظوم درام كے محتمين آئى ہے۔اس سلسلين اكي وج توريقي كريراكي نرجي درامر تفاا وردوسرى وجريركراس مي وه ماري وا تعات سين كے كئے تھے جو آج سے المحسوسال قبل و قوع بين آئے تھے اورجن سےميرے سامعين بھی خوب اچھی طرح وا تقت تھے۔ ندمی اور تاریخی موضوعات کی وجسے شاعری میرمال المیج يرمهشة قابل براشت رسى بے اوراكر تقيير كے عام شائفين اور درام كے معولى نقاد إلى شاعرى كو سنجیدگیسے تبول تہیں کرنے تواس کے معنی ہوتے ہیں کہوہ ندیجب اور ماریخ کے ساتھ بھی يكه اليسابي سنوك كرتيم بيكين اس كے برخلاف سامعين كى وہ جماعت جورز سبي اور تاري كھيلوں كوديكھے كے لئے جمع ہوتى ہے وہ لاز كا شاعرى كوموزوں دراية اظہار كے طورير قبول كرنے كے ليے بھى ضرورتيار موكراً تى ہے يمكن ايك نديمي ادي درام شاع كے ليئ زبان كے خاص مسائل بیداکردتیاہے \_\_\_\_ الفاظادر محاورے جواشعال کے جائیں دہ ہوبہووہ نہیں ہونے چاہئیں جواس زمانے میں شعل تھے۔ آپ کوانے سامعین کوعہد فای یس لےجانا ہولہےلیکین اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا پڑتہے کہ وہ صدر جرت دمے ا ورمتروك ندمول كيونكم آب كوكردارون ، وا قعات كعل اورمو قع ومحل كواس فدر حقيقي شكل میں بیش کرنا ہو المسے جیسے وہ کل ہی ہوتے ہیں ۔اس کے لیے اسلوب کو بھی د عیرها بندار ،، مو چاہئے اوراسے ماضی وحال دواؤں کی لی جلی عکا سی کرنی جا ہتے یمیرے اسکھیل میں ظلم کو ایک شالى حيثيت بين بين كياكيل يعض جكرة فافيرك استعال سے اورون بكرسر في صنعت (Alliteraion) کے استعمال سے - اس کھیل میں گرے ہوئے وزن اور محذوقات کا استعال ہمیں شیکیترسے پہلے کی شاءی کے دورک طون لے مانا ہے میراخیال ہے کراس

## شاعرى اور فدرامه

ڈرامرکوشن کرسامعین کو قرون وسطی کے درامہ ایوری مین (Every Men) اور حود صور صدی کے بٹرس لاؤمین (Piers Plowmen) کی شاعری کا احساس اسساس بہوارمتہا ہے۔ یہ بات توداضے مے کہ بارھویں صدی کی زبان کوجس سب منظر میں سے درامہ لکھا گیا تھا، دوبا استنعال کرنے کا سوال بیدا ہی نہیں ہزنا تھا اور وہ اس لئے بھی کہ وہ زبان فطعی طور رآج کے ا نگرنزی سامعین کی مجھ میں نہیں اسکتی تھی ۔ اس لئے میں نے ان خطبوں کوجودرمیان میں کے تنفي نتريس تكهاا وران كے لئے وہ اسلوب اختيار كيا جوستر هويں صدى كى ابتدار بيں أمكر ني خطبو میں ستعمال ہوتا تھا لیکن انہیں بھی عہدمیتن اورمتروک انفاظ وتراکیب سے یاک رکھا۔ اس درامس مجھے میت کے ان تمام مسائل سے بھی دوجا رہونا پڑاجی سے انگریزی ر بان میں منطوم اورامہ تکھنے والے کو واسطریٹ نکہے یہی نہیں بلکر جن سے ہراس زبان کے جدید منطوم ڈرام نے کارکو می واسطریز ناہے حس کی روایت کا سلسله طویل اور کہراہے --انگرزی کامتدا در صل شیکیتر کے استعار سے زیح کرنکلنے کامتدا ہے اور ساتھ ساتھ تونظم عراکے Iambie Pentameter سے بھی نے کرنگلنے کا مسلہ سے جوا مگریزی شاع كى عام بحريكي مع المفارهوي اورانيسوي صدى كے مراس شاع نے جس نے منظوم درام لكھيے كى كوستېش كى بے اسى وزن كواستىعال كياہے - وەنة توشيكيئيركى شاعرى كى آواز با دگشت سے نیج کرسکل بسکے ہیں اور شاس تمام عیرورا مائی شاعری کی آواز سے اپنے دامن کو مجاسکہیں جواس بحرس لکھی گئے ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان سے مکا لماتی انداز اور بات چیت کے ہے کا احساس بہیں ہونا ۔ اس احساس کو بیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کرانیے زمان کی بات جیت کا ساانداز اختیارکیا جائے۔ اپنے عظیم سلاٹ کے زماند کی بات چیت کا ساانداز اختیا كرنا ، جنهي مركب موتي مي مال كروكي بن أيك بي موتعسى بات ب-بہرحال کم ازکم میں نے تیکی تقلید نہیں کی اور نہیں نے اس سے شعر لکھے جس کے یں نے اپی غنائی نظموں میں مکھے تھے۔ بلکرمیرے ذہن پر توریخیال مسلّط تھاکہ مجھے ایسے شعر

## شاعرى اور درامه

کھنے چاہئیں جو صرف و محض میرے اس کھیں اوراس کے موضوع پرلپردے اُٹرسکیں۔ اس سلسلے
میں ہیں نے کوئی عام مسلم بھی حل نہیں کیا۔ اس کے بھی دو وجوہ ہیں۔ ایک وج تو بہ ہے کہ اس
ورا مرہیں ہیں نے زیادہ نرکورس کے استعمال بر انحصار کیا ہے۔ اس کے لئے بھی میرے یا س
د وجواز تھے۔ ایک توریک اس کھیں کا بنیادی علی تعین تاریخی واقعات اوردہ اضافے بھی جوب
نے خود کئے تھے کا فی محدود تھے میں کر داروں کی تعداد بھی بڑھا نا نہیں جا ہتا تھا اور ساتھ
ساتھ میں بارھویں صدی کی سیاست کا تاریخی روزنا فیر بھی نہیں لکھنا جا ہتا تھا۔ میں نوشر
موت اور شہادت کے مسئلہ برا بن بوری توج مرکوز کرناچا ہتا تھا مشتعل عور توں کا کورس میرے

موت اور شہادت کے مسئلہ برا بن بوری توج مرکوز کرناچا ہتا تھا مشتعل عور توں کا کورس میرے
میں عارضوں موری کی دومرا محرک برتھا کہ ایک جذبات کے اظہار سے ڈرا مرکے بنیا دی عل

(Choral Verse) کھنا، ڈرامانی مکالموں کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے کینوکم یہ کچھاس قسم کی چیز ہے جس پر وہ پہلے ہی سے قدرت عصل کر کاپنا ہے اور کورس کا استعمال کھیٹر کی مختلب کی کمزور اور کویس کا استعمال کھیٹر کی مختلب کی کمزور اور کھیا گراس کے زوراور توت میں اضافہ کردیتا ہے ۔ اسی وج سے میں لئے یہ سوچا کہ منظوم ڈرامہ مجھا سوقت مک نہیں لکھنا چاہئے جب کے کہیں یہ نہ دکھے اوں کرمیں بغیر کورس کے بھی اچھے منظوم ڈرامے لکھ سکتا ہوں ۔

## شاعرى اور فدراهم

#### شاعى اور دلامه

طریقہ برادا ہوسکتی ہیں جہاں بکت اربی کھیلوں کا تعلق ہے سامین صرف ان کرداروں کی زبا سے ہو جوا گئے زمانے کے لباد وں ہیں مبلوس نظراتے ہیں شاع ی کو تبول کرنے کو تبار ہی ہیں اب ضرورت اس امرک ہے کہ وہ ان کر داروں کی زبان سے بھی شاع ی کو تبول کریں ہوجہ بدیل اس بنی ہوئے ہیں اور جوشیلیفون اور ہوٹر کاری ہنعال ہوئے ہیں جو تبریخ جو جو تبیہ کے مکانوں اور فلینٹوں ہیں ہے کہ دریعہ قبول کرنے کو اس لئے تبار ہی کہو کریں کے ذریعہ قبول کرنے کو اس لئے تبار ہی کہو کریں کو ڈرام نہیں کو گراس کے خواس لئے تبار ہی کہو کریں کو ڈرام نہیں کو گراس کے خواس کے تبار ہی کہو کہ سے کہ جو بریا ہیں گئے سے ہیں اور با لا خوسا معین آئے ہی خوال کرتے ہیں جو ان کے کلاسی شاع وں کے دیکہ بیں منظراتی ہے اور جس سے ان کے کان ما نوس سے ہیں میکین در مہل بدوہ کے سے جو زبان کی ترتی کے ساتھ ہے گئے ہیں اور جس سے ان کے کان ما نوس سے ہیں میکین در مہل بدوہ کے سے جو زبان کی ترتی کے ساتھ ہے گئے ہیں اور جس دنیا میں تھیٹر سے اس ہمیں یہ کرنا ہے کہوں سے اس کی میں کو اس دنیا ہیں تھیٹر سے در بار اس کو میں در بات ہیں ہوں کو کسی اس کی تبریک کو اس دنیا ہیں تھیٹر سے اس میں رہتے بیتے ہیں اور جس دنیا ہیں تھیٹر سے دائیا ہیں اس کو میں اس کی میں کو اس دنیا ہیں تھیٹر سے در بار سے طعمی الگ ہوا در جہاں بہنچ کر شاع میں کو کسی اسٹی کی دنیا تھی دنیا ہیں جا سے جس میں اس کو میں اس کی جوان کی اپنی دنیا سے خطیق دنیا ہیں ہونے کر شاع می کی ذبات ہوال

ڈرامرنگاروں کا آئرہ نسل سے جو کچے ہیں جا ہتا ہوں ہے کہ وہ ہائے تجربوں سے
پورااستفادہ کرکے ڈرامریں ایسی زبان اورایسے کرداریش کریں کہ سامعین کو اینجے پرکام کرنے
والے لوگ بالکل اپنی ہی طرح کے نظراً بیں اوروہ یوسوس کرنے لگیں کہ ہم بھی توشاعری ہیں با
کرسکتے ہیں " اس طرح دہ اجبنی ا درمصنوی دنیا سے بچ جا بیں گے اوراُن کی معمولی، روزم و کی
کرسکتے ہیں " اس طرح دہ اجبنی ا درمصنوی دنیا سے بچ جا بیں گے اوراُن کی معمولی، روزم و کی
کرسکتے ہیں " اس طرح دہ اجبنی ا درمصنوی دنیا سے بے جا بیں گے اوراُن کی معمولی، روزم و کی
بھردہ نبات نودا کی ٹرائز ہم کی آرائز س کے سوا اور کچے نہیں ہے ۔
اسی لئے میرے ذہن ہیں یوجیال بی رہا تھا کہ اپنے دوسرے کھیل کے لئے میں کو تی ایسا میں موضوع جنوں جو ہم عصر زندگ سے متعلق بڑو ہے کردارہا روانے کردارہوں جو ہماری اس نیا ہیں ہے ہوں

#### شاعرى اور فورامه

اورتمارے می صبے کرے بینے مول : وی می ری ایس (The Family Renuion) بین براندیا کا خیال یمی تھاکہ بین شاعری میں ایک ایسی ہتیت الماش کروں جوجدید زندگی کے زیادہ سے زیادہ قريب مود اورجس مي عام باين، روزمره كى زندگى كے اقوال اور نظر معنوست اور امعقوست كيتي كئے جاسكيں اورس ميں بے حدشاع اندز بان بغيركسى دومرے سے متاثر موتے استعال كى طسك بيراخيال بكريس في اسسلسلين كيرزني خرورك مع - اسكهيل بيسوات اخبارك ا كم مخقرس والے انٹرالكل نہيں ہے ييں نے روايتى كورس سے بھي مجھا محيرا اياا وراس كى جگرایسے غنائی سے بین کے جوایسے ایکڑوں کی زبان سے اداکھے گئے جنہوں نے عام مکالمون یں بهى حصة لبيا نفيا اورجن كا كعبل مي ايك علي لده يارث بعي تقيا ----ابجب كرميل س کا عرّان کرد اموں کمیں شاعری کی حیثیت سے اس درام کے عنائی حصوں کواب بھی لبند كرتا ہوں بھے اس امركائبى احساس ہے كاس ين شاعرى كھے زيادہ بى نماياں رہى اِس كے کے حصتے اطالوی اوراکے ایرتیا (Aria) کے ذک یں تکھے گئے تھے، جس می على صرف اس النے رک مآباہے تاکہ سامعین غنائی سازی گت اوراس کے وقفہ سے مخطوط ہوسکیں مدی فيلىرى يؤمين بيرسي فيايسا شعرى اندازا ختيار كمياتها جؤدراما في نهبي تفاا وردرامه كي سلسله يهمين نے زیادہ ترا نصارایک ایں رAeschylus) کے ساتھ ا دبی ملا فات برکیا تھا۔ اس لے میں اپنے دوسرے کھیل میں کلاسیکل درام کی ساخت اور فصع کے ہر حوالہ کونظرا ما كرناجا بتنائفا اوراس كے ساتھ ساتھ شاعرى برائے شاعرى كوبھى ترك كرنا جا بننا تھا۔ مبرى وابش بفي اوراب مي سے كرايك ابيا منظوم درام لكها جائے حس سلمين لیے دماغ کوکسی خاص ماحول میں بے جائے بغیر شاعری کوٹ سکیں ۔ میں ایک ایسا کھیل كهفاجا بتنا نفاجس سامعين عيرشعورى طوربرشعرك بجرووزن سيمتاثر بوسكس-اور انہیں اس بان کا احساس کے مرم و کر جو کھ وہ س رہے ہیں وہ سست عرب ہے ہیں یہ می جا، تھاکہ سامعین کو شاعری کا حساس حرف شدید لمحات کے موقع برہو۔ بیں ریھی جا ہنا تھاکہ

#### شاعى اور درامه

ایسے موقعوں بردہ یے حسوس ہی نہ کریں کردہ ٹی ایس ایلیت کے شعروں کو می اسے مہیں بلکہ دہ یہ محسوس کرنے مکیں کر ڈوا مائی عل ایک ایسے نقط بر پہنچ گیاہے جہاں کر دار دں کی زبان از فور شام ی بن گئی ہے۔ برحقیفت ہے کرحتیاس لوگوں کی زندگ میں ایسے موقعے آتے ہیں جب دہ یہ محسوسات کو بہم طراحی ہیں کرنے لگتے ہیں کہ اگر دندن ، مجرا درالفا فلان کے پاس ہونے تو دہ اپنے محسوسات کو بہم طراحی بر سنعری ہیں میان کر سکتے تھے۔ میں اپنے تمیسرے کھیل میں کہاں کہ اور کس حد کہ کا میاب موااس کے بایسے میں اپنے تمیسرے کھیل میں کہاں کہ اور کس حد کہ کا میاب موااس کے بایسے میں اپنے تو میں کے فرہ ہیں کہ سکتا۔ اس کا فیصلہ تو آپ تو دکریں گرمیکی اگر میں یہ بنا دوں کرمیری کو شش اس سلسلے میں کیا تھی، توشا یواس صورت ہیں آپ بہم فیصلہ کر گروا مرفظ یہ بات دکھے کے کھے کیک گوندا طمینا ن مواکم کئی نقاداس بات کا فیصلہ ہی نہ کرسکے کہ ڈوا مرفظ یہ بات دکھے کے کھے کیک گوندا طمینا ن مواکم کئی نقاداس بات کا فیصلہ ہی نہ کرسکے کہ ڈوا مرفظ میں نفتا یا نثر میں۔ اس سلسلہ میں مرا خیال ہے کہ سامعین پرشعر کا نجر شعوری اثر اس کے استعمال کا بہم میں جواز تھی !

اس سے قبل کریں دیلیں بیٹی کروں اور بہ نباد ں کرشاع کی نجیدہ ڈرام کے لئے ایک مثالی ہیئت کا درجہ کھتی ہے ہیں ایک غلیم شعری ڈرام کے ایک مین کا نخفر کچر نویٹی کر دوں ۔ بیسیں اسکواس لئے مثال کے طور پر بیٹی کر دہا ہوں کہ بالیے موقع برآ تاہے جہاں شد بدلمحات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ کوئی ایسا سین بھی نہیں ہے جب برآ تاہے جہاں شد بدلمحات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ کوئی ایسا سین بھی نہیں ہے جب میں آب کو شعری عنصر کے حکد درج نمایاں ہونے کی توقع ہو۔ بیسین خالصاً ڈرا ائی معیار سے ایک میں آب کو شعری عنصر کے حکد درج نمایاں ہونے کی توقع ہو۔ بیسین خالصاً ڈرا ائی معیار سے ایک میں آب کو شعری عنصر کے حد درج نمایاں ہونے کی توقع ہو۔ بیسین خالصاً ڈرا ائی معیار سے ایک میں گرا است تا جی سین ہے۔ ڈرام درگا داسی سے اپنے کھیل کے لئے راستہ بناتا ہے اور سامعین ہیں ذربرست دیسی ہوگر تاہے ۔ بھر بہی نہیں ہیں نے اسے اس لئے بھی گینا ہے کہ بیم بیٹ کا بہلا سین ہیں ذربرست دیسی ہوگر تاہ ہے کہ بیم بیسی ہیں نے اسے اس لئے بھی گینا ہے کہ بیم بیم کا بہلا سین ہے۔

جب ہم اسٹیج پر ہملٹ کے بہلے سین کو دیکھتے ہیں نوص چیز بریئماری نوج بہیں جاتی وہ اللہ انداز بیا ن کا چرت انگر انفراف ہے۔ یہ ایک ایساجا مع سین ہے جس میں کوئی بھی بات فاضل یا نا مہیں ہے۔ اس بات کا اندازہ ہمیں صرف اسی وقت ہم المسیح جب ہم بار بار اسے بڑھتے ہیں اور اسی وقت

## شاعرى اوردرامه

ہماری ہجھیں یہ بات آتی ہے کہ ہارے سُلف کیا پیش کیا گیاہے اورکس اندازسے پہلی بائیں سطری سادہ ترین الفافلا درمانوس محاوروں کی ہُدوسے کھی گئی ہیں اِس مزل کر پہنچنے کے لئے بجہاں بہنچ کروہ یہ با تیس سطری کھے سکا آئیکیئی کو اسٹیج کے لئے لکھنے کلھنے برسوں کر رجی تھے اِس کی استدائی تحریروں میں ایسی مُوٹرسنا دہ بیانی اور ٹرکاری نظر نہیں تی ۔اسے بات جین ، مکا لماتی اندا اورمقای سٹ عری کو رجیسا کہ رومیوجیولیٹ میں نرس کا کردارہ اورس میں تقریر کی نے کلفی کا اورمقای سٹ عری کو رجیسا کہ رومیوجیولیٹ میں نرس کا کردارہ اورس میں تقریر کی نے کلفی کا آثر تضاوسے بیدا کیا گیاہے) جیست ڈرا مائی مکا لموں کی شکل میں ڈھا لینے کے لئے برسوں رہاض کرنا پڑا۔

كوئى بجى شاع لدلاما ئى شاعرى پراس دنىت تك عبورحاصل نہيں كرسكتاجب بك ده ليضعر نه لکھ سکے جو نباوط سے پاک اورصاف شفاف ہوں ۔ آپ شاعری کو صرف شاعری کے لئے نہیں مُنت بلكه فوراً اس كمعنى كى طون متوج بوتي بب جب آب ملك كه ا بندائى شعرسنة بن نوآب ی توجه اس بات کی طرف نہیں جاتی کد کرداز شریں بول سے بی یا عظم میں شعر ہم را ٹرانداز ہونے رہے ہیں اور ہم شرسے زیادہ اوراس سے مختلف فسم کا بھر لورا ترقبول کرتے رہنے ہیں یہ باس موقع پرسوائے اس کے کھ خبر نہیں ہوتی ۔ کہ آلودرات ہے ، افسران المیسی نور (Elsinore) ك فصيل كي خاطت كريس إورجار ون طرف برشكونى كااكنا فيني والاعل مورباب یہ بات واضح سے کمیرااس سے معطلب مرکز نہیں ہے کمنظوم درامیں اس کی تنجائش ہی نہیں ہون کرسامعین خوبصورت شاعری سے قوری طور برخطوط موسکیں میں توصرت يركبنا جابتا مول كمعتقف اين ورامات صلاحيتول سيميس اتنا ورغلاف كرم برسوجي برمجبور مروجا بنب كدايس موقع يرشاع ى كے علاوہ كوئى دوسرااسلوب موسى بہيں سكتا نظاميرا مطلب برے کے فقیقی ڈرامز سکارشاع ہما ہے دہن سے شاعری اورنٹر کے استبازات کوشارتیا ہے اورابسے لمحات میں شاع اور درام نکارا کی وحدت بن جاتے ہیں ۔ مو فع ومحل کے لحاظ سے موزوں ، چوکیداروں کے کردار کے مطابن ، مختصر حست ادر

## شاعرى اور فدرامه

بے ساخۃ جملوں سے شروع ہوکر فوری خرورت کے مطابق کرداروں کودافع کرتے ہوئے ' اسسین کے شعر شاہی در باربوں کے مؤدار ہونے کے بعد ایک آ ہستہ نزح کت لیکن سبک رفتاری کے ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔۔۔۔

مرموريت بوركمام كريصرف باداواممها

ا دربی حرکت با دشاہ کی روح (Ghost) کے منو دارہونے کے فوراً بُعد شجید گی اور شوکت سے بدل جاتی ہے۔۔۔۔۔۔

اے توکون ہے جورات کے اس وفت کو تحصب کررہاہے ؟ لگے ہاتھ یہ بات بھی ذہن شین ہے کفعل در تحصیب 'کے استعمال سے ڈراجہ کے پلاٹ ک طرب بھی دہن خود کجو ژنت تقل موجا آبسے اورلفظ در ملک معظم 'کا استعمال ٹبری جا بک رستی کے ساتھ

میں یہ اِت یا دولا اسے کہ یہ رُوح کس کی ہے؟

ای طرح ده عقد کرا جواد کهانی دیا تھا، جب وه عقد بی جمگر قا جوا بولیسنڈ دالوں پر، جو برف پر جلنے والی کا دیوں میں تھے، دار کرنے دیکا تھا ؟

## شاعری اور درامه

جمع کے وقت بولنے والی جرط یا رات بحرکاتی رہنی ہے"

ا در بھر ہورٹ بوکے جواب سے ؛

"بیں نے بھی ایساہی کچوس ناہے اورا یک حد مک اس پرتقین بھی رکھناہوں مگر د کھیو صبح سُرخی ماک چا در میں لیٹی ہوئی اس مشرقی بہارشی پرٹیری ہوئی اوس بر

تدم تدم آرى ہے -

مين ا پنابېره حم كرناچاسينيك

یظیم شاعری ہے اور بے انتہا ڈرا مائی ہی یکی یہ فورا مائی اور شاعرانہ ہونے کے علاوہ کچھا ور بھی ہے ۔ جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہی تواس سے ایک سم کا موسیقات نعت (Design) انجو اسے کوجس نے ہما ہے جذبات کی نبض کوغیر شعوری طور پر؛ دھیما بھی کردیا ہے اور نیز بھی ۔ یہ بات دیکھے کہ مارسلیس کے آخری الفاظ ہیں سوچے سبھے شاعرانہ انداز کا احساس ہو باہے۔ جب ہم یہ مصرعہ پڑھے ہیں۔۔۔۔

" كُرد كيو صبح سُرخى ما مَل جا در مين بلي جوني إسس مشرني بهار مي بريري موني او

يرتدم قدم آرى ہے!

توہم ایک لمحرکے لئے کرداروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہورٹیوی بات چیت سے کسی بنظی کا اسا نہیں ہوتا۔ اس مین کے تغیرات قانون کے تابع مہنے ہیں اور ساتھ ساتھ موسیقانہ اور درامائی بھی۔ ذرا دیکھنے کہ ہورٹیو کے دوم عوں سے پہلے ہیں کا بیں نے دوم تنہ جوالد دیا ہے، تہید کے طور پراکی سطر سادہ ترین مقامی زبان میں اواک گئے ہے جونظم بھی ہے اور نٹر بھی۔ اوراس کے فوراً بعد ایک بے ربط سی ترکیب سعول ہوتی ہے جوالیہ کی ہوایت سے زیادہ چینیت نہیں کئی۔

« ہمیں اپنا بہرہ ختم کرنا چا ہیئے! ··

اسلیج کے فن اور موسیقی کے نقط نظر سے ظیم شعری ڈرامہیں دور نے اور یک رُخ نفش کا تجزیا در مطالعہ بھی کہیں سے نمالی ندموگا میراخیال ہے کہ یہ بات واضح کی جاسکتی ہے کشیکیتر نے اس

## نتاعى اور درامه

موسبقاندنقش کوصرف ایک ہی سبن ہیں بیٹی نہیں کیا بلکہ پولے کھیل ہیں اس بات کوقائم رکھا ہے۔

لیکن اس ابک سبن کا مُطالعہ یہ بات دکھا نے کے لئے کا نی ہے کوغیلم منظوم ڈرا مہی شاع ی عرف
مکا لموں کی اُرائیش ہی نہیں کرتی ، جو کبنیت ڈرا مرکے نٹریس کی اچھی طبح بیاں کئے جا سکتے ہیں بلکہ
یہ ڈرا مرکو ہے انتہا ڈرا ماتی اور کچھ سے کچہ بنادیتی ہے ۔ یہ اس امرکو بھی ظاہر کر تاہے کہ سامعین کے
یہ شاع ی کا ذیارہ اہم کام یہ ہے کہ جب وہ تھیٹر میں بیٹھ کر مہلٹ جسے کھیل کو سنتے اور د کھیتے ہیں
تو وہ اس بات سے بالکل بے خبر رہتے ہیں اوراس کا اڑھرف و محض اہنی لوگوں پر نہیں ہوتا جوشائی
کو لیند کرتے ہیں بلکم ان پر بھی ہوتا ہے جوشاع ی کو کیتہ نہیں کرتے ۔ ایسے لوگوں سے جوشاع ی کو
پسند نہیں کرتے ہیں بلکم ان پر بھی ہوتا ہے جوشاع ی کی کتاب نہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ اس سے لطف
اندوز ہوسکتے ہیں غیلیم منظوم ڈرا مرکام مفصد یہ ہوا چا ہیتے کہ ایسے لوگ بھی نجی شعوری طور پر
شاع ی سے مثنا ٹر ہوسکیں اور نہی وہ لوگ ہیں جن گوائی کے ڈرا مہ نگار کو ڈرا مہ لکھتے وفت ناپنے
شاع ی سے مثنا ٹر ہوسکیں اور نہی وہ لوگ ہیں جن گوائی کے ڈرا مہ نگار کو ڈرا مہ لکھتے وفت ناپنے

اب کی نربرنظم کی فوقیت کے میں نے ود فوائرگوائے ہیں۔ ایک فوشوی وزن کا برا گیخة کرنے والا اثر، جو بجر شعوری طور پر سننے والوں پر مہونا ہے اور دو مرا، اسلوب کے کھٹے بڑھنے موسیقاند اثر سے، ڈرام کے امکانات کو کہراا در مفیوط کرنے کی فوت میمکن ہے پر چیزی آپ کو ڈرامریں ایسے اضافے معلوم ہوں جو اثر و تاثریں شدت تو ضرور پر اکر دیتے ہی کی اس کے اثر کو برائے نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ کا دعوی تو میں جو کھی نہیں کرتا میرا دعوی تو لے مرف تاثر کو برائے نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ کا دعوی تو میں جو کھی نہیں کرتا میرا دعوی تو لے مرف تاثر کی موسلی سے جلک اگر یکہا جائے تو رہا دہ سے جو اسٹیج پر نتر میں بیان ہوسکتی ہے وہ نظم میں بھی ہوسکتی ہے جلک اگر یکہا جائے تو زیادہ سے جمال کے طور پر میتر لائے ڈراموں کی میں ہوتی تربی تربی ہو شاعری میں ہوتی کے دراموں کی اس خصوصیت سے انکار میں نہیں کیا جا سکتا نیٹز میں شاعوانہ ہوتی کے نے خرور میں ہوتی کو آئید ڈرامز کارنظم کی برنب سے تربی دی کے اور زیادہ کیاں میں ہوتی کے ایک خرور میں ہوتی کو آئید ڈرامز کارنظم کی برنب سے تربی دی کی درگ اور زیادہ کیاں

#### نتاعى اور ورامه

رہے۔ اسے حقیقت بُندی کو ترک کرنا ہو ا ہے ادرسا تھ سا تھ کردار دنگاری کو بھی قربان کرنا پڑنا ہے اور اس م اُنلت اور فرق کو اسٹیج کے کرداروں 'لینے اوران لوگوں کے ابیج بہیں ہم طبخة بہا نتے ہیں ، قبول کرنے کا بیتے ہیں کہ ہم ایکھیل کے ہم بالشّان الرّات حاصل کرسکتے ہیں 'فواہ وہ کھیل المیہ ہویا نشاطیہ۔ درص لن ٹریس شعری ڈرامہ کچھ توشعری دوابیت کی وجہسے محدود ہے اور کچھ ہا رہ اس روایتی عقیرہ کی دجہ سے کہ دستاع ک کے لئے کون ساموضوع منا بھی اور اسے بیش کرنے کاکون ساموضوع منا بھی اور اسے بیش کرنے کاکون ساموزوں طریقہ ہے '

سکن جہان کے منظوم اور مفور ڈرامہ کے فرق کا تعلق سے میں توریکہوں کا کہ بڑا فرق بی ہے کہ شعری شریں ڈرامہ کوزیا دہ شاع اند ہونا پڑنا ہے اور عام شرکے کھیل شعور وا کابی کے اعننارسے محدود موتے ہیں۔ یہ زبادہ سے زیادہ ہیں ایک محصوص نقط نظر کے ماتحت عالیٰ بوجی دنیاس لے جاسکتے ہیں اوراس طرح اس دنیا کے بالسے میں ہمانے اوراک کوتیز ترکرسکتے ہیں۔ ہم اس میں اپنی دنیا کے متعلق بہت کھے دکھی سکتے ہیں۔ انسانوں اور مختلف قسم کے لوگوں کے تعلقات اوراخلافات يرا اس كبين زياده جوكهم اين ردزم وكى زندكى من ازخود ديجية بي ، روستی ڈال سکتے ہیں ۔اسیس کرداروں کو ہماری عمولی فہم کے مطابق برتا و کرنا پر آسے اورانہیں استسم ک زندگی کا نمائندہ نبنا پڑتاہے جس سے ہم عام طور رہا شنا ہوتے ہی بنتور دراہے سے ہماری مرقرص شعوری زندگی کے ترتنب وارجذبات ومحرکات کے جیرمحدود بھیلا و اوران احساسا کی رحن کو ہم صرف خفیف طور بریا محوس سے عبرارادی علی کی کے لمحات میں دیکھ سکتے ہیں) ٹری حد ك حاشيه آرائي توضرور موتى مع ليكن يه حاشيه آدائي أدرامائي شاعرى كے عظيم ترشد يد لمحات یس زیادہ کرائ کے ساتھ میں کی جاسکتی ہے عظیم درا مائی شاعری میں عظیم ترین منتور ڈرامہ کے متفالہ میں احساسات کے رسیع تر تھیلاؤ کو بہر طریقے بربیان کیا جاسکتاہے۔ ایک منظوم کھیل میں رحبیا کہ نٹر کے درامہیں ہوناہے) ادرامہ نویس کے اشخاص ، کرد ارکے بالكل مطابق مونے چا متیں ايكن ان ين ابك ميلودارى موتى ہے اور عام طور برامعلوم

#### شاع ی اور خدامه

دنیا وک کے بھی نئے نئے راننے کھل جاتے ہیں۔اس میں انفاظ کے ذریعے وہ احساسان بیان موسکتے ہی جو صرف موسیقی کے درائعیہ ی سان کے عیا سکتے ہیں۔ جب مبكبة اين متهور الفاظ ، جولون تمروع موتے ميں ، ا داكر ماسے : دو كل ا دركل اوركل" باجب ا دمقیلوکا، اچانک ا درخیرارا دی طوریرا انے عصے سے مجرسے ہوئے خسرا دراس کے دوستوں سے سامنا متواہے تووہ بے ساختہ بنجو بصورت الفاظ اداكراے؛ "ابنی چک دار اون کورکھروورنشبنم الجین زنگ خوردہ کردے گی " توبم صرف یا محسوس نہیں کرتے کشیکی ترنے برمصر تے صرف اس لیے مکھے ہیں کہ خوب صورت مصرعے اُس نے کہد لئے تھے اور وہ ان کوکہیں نہریں استعمال کرناچا ہتا تھا ہم میصوش ہیں كرتے كه وه كردارسيمتعلق وغير فرورى ،، بي بلكريد حسوس بوتا ہے كريد سيمصرع ايكطرح سے ، كردارسے بہت آگے اوربہت البندين - وہ الفاظ جوميكين نے اداكتے ہيں - كرور انسان ک دہنی پریشیا بنوں کی طرف اشارہ کرنے ہیں ۔ ایک ایساانسان جوبے دلی کے ساتھ خواہشات سے مجبور موکیلہ ہے اوجیں کی ببوی نے اپنی خواہنسات اس پر مٹھونس دی ہیں اورخو د مرکزاسے یا سکا تہا ا وربغيركسى وجك اكبلامى حيوار دباسي -إدكفيلوك بول طنز وفارا ورب خوتى كوظام كرته من اور ساندساته سيساس بانكائمي احساس ولاتي سيكرات وقن ع ليكن يمصرع ، اس انسان کے مانی الضمیرا ورا غررون کوظا ہر کرنے کے علا وہ ، کر دارسے آ کے بڑھ حاتے ہی اوراکیک ا یک لمح کے لئے زندگی ، عیادت اور رفص کی بلندلوں تک ایک حاص گفتگی کے ساتھ ، وعظیم شاع ی کا خاصہ ہے ، لمندموجا تی ہے۔ اٹس گفتگی اور وقت طبعی کے بھے عظیم ترسنجید کی کا ایک سيلاب روال دوال نظراً لمع يضيفت يسع كرية درا مائي شاعري كعظمت كانينج مع كه وه ہمیں ایک دم حقیقت کی کئی سطی رکھا دیتی ہے ۔

ہم برکئ نسلوں سے مخیالات کے درا مر، کا تسلط اور غلیہ بہے بہوسکتا ہے کہ دم

#### نناع ی اور در امه

نگار کے ساھنے کوئی سیدھاسا دایا نول بحال سم کالائح عمل ہویا بھروہ کوئی ایسامشلالبے سامعین کے سُامنے بیش کرنا جا ہنا ہو جے دہ خودانے انے طریقہ برص کرسکیں ۔ یا کھرس کے سامنے کوئی انسانی نمونہ یا شالی موقع ومحل جو جے وہ ورام میں دکھانا چا ستا ہو۔ سامعیان نقاداس كانشرى والتي بي وه يو جهته بن كاخروه كون ساخيال ب حسے درامرنوبي سان كرناجا بتاب ملامع كاس ريارك كيني نظركه شاعرى خيالات مع بيدانهي مولى بكرا لفاظ سے بیں يركنا چا بتا ہوں كر درام خيالات سے بيدانهيں موتا بلكرانسان سے وجودين آئے۔ ايسنجيد قسم كے نقادنے ،ميرے نازه نزي درام كى بلي رات كوجھے برسوال كباكمر يحصيل كمعنى اوراس كامفهوم كياتفابي ني اس كاجواب يرواكم میرامفصد در کمز، کی تشریح رو خطیم نر، کے الفاظین کرنا تھا۔ آپ کامحیا خیال ہے کہ عجیر كياجواب دنبا اگرآب اين نوش مك اورسنيل لية اس كے ياس حاتے اور بلك كاليل رات كواس سے يسوال بوجھيے كرصاحب إجملت ورام كامفہوم اورمقصدكيا تعاميراابنا خیال یہے کر شاعری اس کے علادہ بھی بہت کھے ہوتی ہے جس سے مصنف نصی فدات حود وا تف نہیں ہوتا۔ پرسوال کرمصنف کا اس سے کیامطلب ہے، یا نظم مکھتے وقت مصنف کے دہن ہیں اس كاكبامقهوم تها، بْراتِخودا كِبِمْهِل ا وربِعنى ساسوال ہے ۔ آپ برہ یں کہرسکتے کہ ملت ياكنگ ليرجي كهيل ايم خيال ياكي تصورى تعيري إيے كھيلوں كاكام توبس مرت اتنا ہے کہ وہ خیالات و تصورات کو سننے اور پڑھنے والوں کے سامنے اشاراً بیش کردیں -ميراعقيد سے كەاگرىكھنے والااپنى رائے ينے ، ا بنا نظر بيپني كرنے يا اپنى روش كومند سے ك كوستبت كرنے لگے تو و كم مى تخليقى برانكجنتكى اور قوت بيدانهيں كرسكتا۔ بيكن ہے كہ کھیں بیں برسب جیزی موجود ہوں لیکن ایے عظیم کھیل مختلف فسم کے لوگوں کومختلف انداز منا تركر ابے۔اس ي لا تعداد عني د فهوم كى صلاحيتيں لوشيده جوتى بي اس بي مدح بہاوداری موتی ہے۔اس کا ایک ایک بات سے مختلف مطلب نکلتے میں اوراس میں ہر

## شاعرى اورطورامه

نسل کے لئے سے اور ازہ معنی بنہاں ہوتے ہیں۔ اوبی تنفیدی نابئ ویکھنے سے بتہ جاتا ہے۔

رغطبہ مخلیق بی تحییل کیا کیا کوشمہ سازیاں دکھا آسے اور کیا کیا معنی اپنے اندر جھیار کھنا ہے۔

وہ ہر و نعذی آن اور سی سامنے آنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شیکیئر ان سنفیدوں

اور تفسیروں کو، جو گر نشتہ بین سوسالوں میں اس کی تخلیقات پر کبھی گئی ہیں، پڑھتا تو کیا آگی خیال ۔

ہے کہ وہ کسی ایک نقا وکویا اس نقا دکے تحریر کر دہ سی ایک جملہ کو دیکھ کر کہم اٹھنا کا نب اس آدی

نے جھے جھا ہے۔ میرا مطلب بھی بہی تھا "بلکہ وہ تو واتعی اپنے نا مختم اور نمنوع معنی کو دیکھ کرجرت میں رہ جانا اور اس بات کاصد قدل سے اعتراف کرلیتا کہ وہ نبات خودان تمام معالی سے اتفی آفون میں میں وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہر دیتا کو مصاحب مجھے نہیں عسلوم جمکن ہے آپ ٹھیک

بهی ده جیزے جو نمایقی تحریر کا دوائ اور کارسی اقدار می امتیار کرتی ہے۔ عارضی قدار میں معتبات قطعیت کے ساتھ یہ جا تماہے کا س کا کیا مطلب تھا اور اگراس پر بھی شامعیاس کی بات کو نہیں تجھ بلتے تومقن فابئی کو شنس بین ناکام رہتا ہے اور چو کداس کے سامنے ایک متعبن مقصد مجتابہ نے وہ خالات ب متعبن مقصد مجتابہ نے خاہر کر لئے کے لئے ایک نقط نظر ہو اہے ، اس لئے جب وہ خالات ب بیں وہ کوھا کیا تفایر ل جاتے ہیں تو اس کی نمیق میں دلیے اور جا ذبیت ختم ہونے لگتی ہے۔ میں وہ کوھا کیا تفایر ل جاتے ہیں تو اس کی نمیق میں دلیے اور جا ذبیت ختم ہونے لگتی ہے مرت فدا و ندتعا لیا ہی مخلوق کو بھی تھے ہیں۔ ارتسانی تخلیق میں انسان تو مرف ایک الدہ ب ایک ذریعہ ہے تھو کو دری نہیں کر داور کو ترین موٹ اس نبا پرکہ انہوں نے بچر کو جز ویا ہے اسے ایک ذریعہ ہے تھو کی کو سٹرش کرتی پڑتی ہے۔ اگر یہ با ہے جمانی تجانی کے اعتبار سے خلط ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو بھر کی کو میں بات ند کا داری خوالی کے اعتبار سے خلط ہے۔ اس بات سے انکاز بہی کا کرتائر کی بہت سی تحلیقات الی ہی جن ہیں یہ خصوصیات فراوائی کے ساتھ باتی جاتی ہیں جن ہیں جاتی ہیں جن ہیں یہ خصوصیات فراوائی کے ساتھ باتی جاتی ہیں جاتی ہیں جن ہیں میں معلوں کو کو میں اس بات سے انکاز بہی حال انگر مجھے اب بھی اس بات پر شبہ ہے کہ دون کو خون کی خون کے اعتبار سے خلال کو ایک ہی اس بات سے انکاز بہی حال کی کو دون کھوٹے کے دون کھوٹے کے اعتبار سے خلال کی کو ایک ہی اس بات سے انکاز بہی حال کے ایک ہی اس بات سے انکاز بہی حال کو دون کھوٹے کے دون کھوٹے کے دون کو خون کی ہوت میں کو دون کھوٹے کے دون کھوٹے کی دون کو خون کو خون کھوٹے کے دون کھوٹے کے دون کو خون کی دون کو خون کو خون کے دون کی دون کو خون کی دون کو خون کو خون کی دون کو خون کو خون کو خون کی خون کے دون کو خون کو خون کو خون کی دون کو خون کی دون کو خون کی دون کو خون کی دون کو خون کے خون کو خون کی کو خون کی کو خون کی کو خون کو خون کو خون کو خون کو خون کی کو خون کو خون کو خون کو کو خو

#### شاعرى ادر قدرامه

اننائی لازوال اور بیبلودار ہے حتبنا فاؤسٹ۔ یا دہ آئندہ ایک برارسال مک زندہ رہ بیگا۔

کبونک شاعری جہاں نزکے مقابلے بین اظہار بیان اور بہتت کا بہرہ شھادتی ہے جب کے حضور

میں شاع کو بر برجدہ ہونا پڑتا ہے ، وہاں دہ غیر شعوری طور پر ہے صد و بجساب و توں کو بھی جگادتی

ہے سے اسی وج سے میراخیال ہے کو جس مجر لوپطمانیت کی ہم تھیٹر سے نو تع رکھتے ہیں

دہ کمتی اور کھر لوپر طمانیت صرف ڈرا مائی شاعری ہی عطاکر سکتی ہے۔

ماہ جائے

# شاعری اور مرو پیگینرا

سب سے پہلی بات توبہ ہے کہ کوئی فن خصوصیت کے ما تھا و رفاص طور برکوئی ا دبی فن خلابی بر دان نهیں چرص سختا علی بین ہم سب لوگ فِتلف بیسا م کھنے والی خلوق بیں ا ورہادی عام فیبیوں بیں سے بہت سی محبیوں بیں انظام رکوئی ربط نہیں ہے۔متال کے طور براس موا د کویڑھئے جو ' بلو إنه بھو' بیں ان حفرات نے بہم پہنچا باہے حفول نے فارم کے اس خانہ کوجس پرلفظ و تفریحات و لکھاہے اختصار كے سانع يُركيا ہے۔ ايك متال لے كريوں كہا جاسخا ہے كدانعامى مقالمے كے لين ايرانى بلیال یالنے اور دور میں تمریب موسے والی کھلونا کشیتوں میں کوئی البری شینمیں ہے۔ م دلحبيول كى بے دلطى كى بك انہما ہے ۔ دوسرى انتها يسب كهم اپنى دلچيپيول بين انخاد بيداكرين كوشش كرتے بين كى شخص كے الى بين ير فرض كريناكه ده صرف بہترین شاع ی کولیسندکرتا سے ، اور یہ کہ دہ دنیاکی تیا دی بہترین شاع ی کو بھی اس طرح بیسندکرنامے اور بیک وہ ساری دوسے درج کی نتای کو دوسرے درج ک تنام ، ی مجھ کرنے ندکرتا ہے ادر بیاں مک کدوہ ساری بدترین شاع ی سے بیک ل طور پرنفرت كزنام ايك اي ات عجوب مى كما عاسكام عدد ين نهب سمختا ككى فن كا کوئی نقا دابیا ہے باہوسکتا ہے جس میں نوصیف کا خانہ ہی الگ ہو ۔ نہایت منصفا

## تناعرى اوربر وسيكيثرا

ادرقطی طور پراس کی دوسری دلجیپیول اور ذاتی جذبات سے علیحدہ ۔ اگرابیا کوئی نقاد تھا یا ہے یا ہوسکتا ہے تو وہ نہایت بی طرفت او ہوگا ،جس کے پاس کہنے کے لئے کھو بی ہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف اس نقاد سے نیادہ کسی بی طرف اور لغونقا دکا تنصر رہا کہ نہیں کیا جا کی جو کا م خارجی معیاروں کو ترک کرنے اور مرف لینے تاثرات اور دوسل کی رُام کہانی سُنائے۔ جو کام خارجی معیاروں کے درمیان ایک سفر" میرا فیبال ہے ، وہ نقرہ سے جسے انا طول فرانس نے اینی تنقید کو میت ان کرنے کے لئے استعال کیا ہے ۔ جس کامطلب یہ ہے کہ میمن اس کے اپنے اختارات کا بیان ہے ۔ سامات کا بیان ہے ۔ سام موجود تھے ۔

سیکن یہ ظاہرہ قول بیال۔ ایک چزکو تفصد بنانا تاکہ دومری چزفیل ہوسکے
۔ ریاکاری ا درخو دفر بی کایہ ظاہرہ مسلک اس لئے سیح ہے کہ خودانسانی وج کی فرورت دخواش میں کی فطرت ہیں یہ بات موجود ہے ا درائخی ا دو کمال عاصل کرنے کی خردرت دخواش میں یہ بات موجود ہے ا درائخی ا دو کمال عاصل کرنے کی خردت دخواش میں ترب یہ بات مغرہ یہ میم اخرا بات کہ ہم مختلف فنون میں لینے ندان کوایک اکانی کشکل میں ترب کرنے کی صلاحیت دکھتے ہیں ادر بالآخرا کی نظر کی حیات نگ مین بناچا ہے ہیں ادر جہاں تک ہونے کی صلاحیت ہی دونون کے ما تھی اپنی اس لطف اند وزی اور نداق کوفل فیس تعدیل کر لیتے ہیں ادر اپنے فل فی کو ہی طور پر ندم ہوسے سے ملا جیتے ہیں کہ ذاتی امور نیس ہوجائے بلک ذاتی امور بیس میں کر دو ادر ذری اور نزاق کوفل فی بیل میں میں اور از قی یا فتہ ، لینے آپ سے ذیادہ کی اور مین کر وہ ادر ذیادہ کہر سے ذیادہ کی کے اور مین کر وہ ادر ذیادہ داتی موجائے ہیں

بمرے اندازے کے مطابق، شاعری بیں دھینے والے ایک آدھ نہیں بلکہ لانعب دادا فراد ہیں۔ بمر بے خیال بین نقیدی نظریے کی علطیوں بیں ایک یہ جی ہے کہ دہ ایک طرن ایک فرضی شاعر کا تصور کرلیتی ہے اور دو سری طرب ایک ذخی قاری کا

## شاعى ا درروسگندا

برانقطہ نظریہ ہے کہ ناء کے جیسے محرکا ن اور را تھ ما تھ قادی کے صحیح کہ وعمل ہیں ہے۔

زیادہ فرق ہے لیکن ان کے اس فرق میں ایک مکن ترتیب دیک ممکن کر بطابھی موجود ہی۔

اس سلط میں ایک طرف طربیج بین کواً در دوسری طرف مطربی ایس کو دھک کہ دیجئے۔

ایک انتہا یہ ہے کہ نتاءی کو محض معنی کے عتب ارسے لیند کیا جا دہا ہے ، لینی محض اس لئے لیسند کیا جا دہا ہے کہ یہ ہما ہے لیے عقاید و نعصبات کا اظہاد کر دہی ہے۔

میں کے معنی یہ ہوئے کہ نتاءی کی شوریت کی براوجہ ن دی جائے۔ دو مری انتہا یہ ہے کہ نتائی موری کو مون کی شوریت کی براوج من دی جائے۔ دو مری انتہا یہ ہے کہ نتائی کے مواد کے محمل فن کی شکل نے دی ہے کہ نتاء کے اور نتاءی سے کہ مواد سے عتدم تو جی برتی جائے اور نتاءی سے ہمادی لطف اندوزی کو ذندگ سے الگ کر دیا تھائے۔ جہاں تک بہمای انتہا کا انعاق ہے مواد کہ وہ میں ہے اور دو مری انتہا کا انعاق ہے کہ دو میں نتہا کا بیک مربیان نوصیف کا ایک مربیط سے مون بیں سے ہرا یک کی بی اپنی محدود کو درمیان توصیف کا ایک مربیط سیا ہے کہ زیاج سے جن بیس سے ہرا یک کی بی اپنی محدود اسمیت ہے۔

## شاعری اور پر دسیمینا

فتلف نظر دون کوسلے دیجھتے ہیں کہ انہیں شاعری بین استعال کیا جائے، بلکر جوابی ذات بین کم دسینی فلسفی اور شاعر کامنصب الاکرایک کر لیتے ہیں \_\_\_\_ یا شا بدوہم بلیک یعنی وہ شعرار جن کے ابنے خیا لات اور ابنے عقید سے ہیں اور جن پر وہ پورا ایمٹ ان د کھتے ہیں۔

کھ تناع وں کہ ہیں مبلی عبی فیم بھی ہے کہ یہ کہنا نا ممکن ہوجا آہے کہ وہ کہاں تک اپنی شاع کی بین شاع کی بین ہمال ابنی شاع کی بین شاع کی بین ہمال کرنے کی دجیسے کسی چرزر وہ کس مکن کہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہیں سیھے شاع کے یا مکان محرق بیش کرنے یہ دجیسے کسی چرزر وہ کس مکن کہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہیں سیھے شاع کے یا مکان محرق بیش کرنے بین حق بجانب ہوں دا در بالعل می طرح شاع ک کے فاری کے بھی ، وطر بلجد یا در طرح رج رس کے نظر بات بین فابل مت در تبدیلی کرنی بڑے ہے گی کیونکہ غرزم داریر دبریکی لا اور طرح رج رس کے نظر بات بین قابل مت در تبدیلی کرنی بڑے ہے گئے ہے در اور ہو اس کے اور مجانب اور والے بین جنوبی بین جنوبی بین جنوبی بین جنوبی بین اور بین اور در آنتے کے مقصد سے میں بین ہونا ہے در اور میں اور در اور کی جی بین جو فاص طور پر ذرمہ دا دا و در با شعور ہیں۔ در آنتے کے مقصد سے در اس کا یہ دوہ لوگ ہیں جو فاص طور پر ذرمہ دا دا و در با شعور ہیں۔ در آنتے کے مقصد سے واقف ہونے کے در اور کی در اور کر در اور کی اور کی میں کا م اس کا خط بڑھ لینا کا فی ہے۔

## شاعرى ا دربر دم يكيدا

ادد ایک این نرائی بوعت کا اظهاد کرد اسے جواس کے اپنے دماغیں بیدا ہوئی کا میلان کے کلام بیں شاعری کی عظمت کو سے ، جو دقیع ہے ، الگ کرنا بہت نیادہ آئان کو جواس لئے بلٹن کو برصت ای لئے بلٹن کو برصت نیادہ قابل فہم ہو کی میلٹن کو برصت وقت ، میاف بال ہے ، ہم دمینیات یافلے کی کا طرف اگل ہوئے لغیب را شوکت شاعری میں کھوجاتے ہیں۔ یہ دیکھنے کہ کا یا ایک ادبی فنکادا یک غیر فرمداد میرو بیکیٹر سٹ میں کھوجاتے ہیں۔ یہ دیکھنے کہ کا یا ایک ادبی فنکادا یک غیر فرمداد میرو بیکیٹر سٹ ہے یا بہیں ہیں محملف ذیانوں کے تعلق سے مقصد کے تنوع اور اثر کے تنوع ، مرف ایک دائے دولوں برنظر دکھنی ہوگی۔ ملٹن کا یہ فربر وست اثر ، میرافیال ہے ، مرف ایک دائے کے لئے ہے میں مہیں دولوں برنظر دکھنی ہوگی۔ ملٹن کا بر فرب میں اور دوائے کا اثر ہرز انے کے لئے ہے میں مہیں سے متعلق کہ ملٹن اب بھی دہ اثر در گھنا ہے عموم طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ کسی ادب یا ہے کے حقیقی اثر ہیں پر ویکٹ ٹرائے عند کا انخصاد یا تو نظریہ اوراضولوں کی دہ میں ہوگا کے عند کو کا انخصاد یا تو نظریہ اوراضولوں کی دہ میں تب پر ہوگا کے تو کہ اورائی کا اثر بھیے یہ بھی اندانی قربت پر ۔ " دی وے آدف آل فلیش جین کتاب کا اثر بھیے یہ میں بر کا دوسسری یہ تو بی بر برگر نہیں ہوا۔ انسلوں پر دہ اثر ہرگر نہیں ہوا۔ انسلوں پر دہ اثر ہرگر نہیں ہوا۔

آب اس سے ساید یہ بیجا خدد کریں کہ اس طرح کسی فن پالے سے لطف اندوز اون اول یہ کا رکان ان کئن ہے اوقت کہ اتنا وقت نہ گزد جلئے کہ وہ نظریہ ہی ذرسودہ ہو باکہ ہم مرت اسے دیجیس اور سبول کرلیں یہ مشر دیج ڈس ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں جہند سوت ل انسظا دیجئے ، اور پھر ہیں خود معلوم ہو بائے گا کہ کوئی ا دب پارہ کتنا ایجھا ہے۔ اس کے کئی وجوہ ہیں جن کی بنار پر برسیدھا ساداص کا منہیں نے سختا ۔ ایک تویہ کہ جب ایک مصنف نہ مانی یا نسلی اعتبالیہ ہم سے اتنا و دوم کو کہ ہم اس کے مواد کے بید ایک مصنف نہ مانی یا نسلی اعتبالیہ ہم سے اتنا و دوم کو کہ ہم اس کے مواد کے بدل یو اندائس کے عقائد کو بالکل سمجھ در سکتے ہوں اور اس کے عقائد کو بالکل سمجھ در سکتے ہوں اور اس کے مقائد کو بالکل سمجھ در سکتے ہوں اور اس کے مقائد کو بالکل سمجھ در سکتے ہوں اور اس کے مقائد کو بالکل سمجھ در سکتے ہوں قات کا می کے مقائد کو بالکل سمجھ در سکتے ہوں اور اس کے مقائد کو بالکل سمجھ در سکتے ہوں قات کا می کے مقائد کو بالکل سمجھ در سکتے ہوں قات کا می کے مقائد کو بالکل سمجھ در سکتے ہوں قات کا می کے مقائد کو بالکل سمجھ در سکتے ہوں قات کا میں کے مقائد کو بالکل سمجھ در سکتے ہوں قات کا میں کے مقائد کو بالکل سمجھ کے میں کے مقائد کو بالکل سمجھ کے میں کو کا میں ہو سکتے ۔ ہو مرکی شاع کے سام کی کلام سے بھی بھی ہو تیں تناع کی لطف اندوز نہیں ہو سکتے ۔ ہو مرکی شاع کے سمجھ کے در سکتے ہوں کو کا معلوں کو کا میں کے کلام سے بھی بھی ہو تیا ہوں کے کا میں کے کا میں کی کا کا میں کو کی کی کا میں کو کا میں کے کا میں کی کا کی کو کا کا کہ کو کا کا کہ کو کا کی کو کا میں کے کا کا کو کا کو کا کہ کو کا کو کا کے کا کہ کو کا کو کا کی کو کا کا کی کو کا کی کو کا کا کو کا کی کو کا کے کا کو کا کو کا کو کا کو کا کا کو کا کو کا کی کو کا کو کا کو کا کو کا کا کو کا کا کا کو کو کا کو

## نتاع ی ا دربید بینیلا

لطف الدود بوس كرائ مي يونانى لغت يونانى قواعدد كردان ا ورقرف دى سے زیادہ کھے ادر جانے کی خرورت ہے ادرجتنانیادہ ہم خورکو تدیم بینان کی زندگی یں رجاتے بہاتے ماکیں گے اور حبنا زیادہ ہم اس دنیا کو ایف تحیل میں ازمسرند تخلین کرنے مَا بیں کے اتنابی زیادہ ہم اس دنیا کی شاعری کو بہترطریقے پر سمجھنے در اس سے لطف اندوز ہوتے ما کی گے۔ دومراسبب یہ سے کہا فسوس زما نہ لاڈی طور بريقعلق بيدانهين كرتاره إتومض حيندالي تعصبات كابرل بن جاتا ب جوننكار ک حایت میں جَاتے ہیں یا چندا بیے تعصبات کا جواسس کے خِلاف کاتے ہیں مِٹردحرد کے شاکردوں کی دہ رائے دلیب ہے جو عمل نتھید میں ڈون کاعظیمانیا کے اسے بین دی گئے ہے میراخیال ہے کہ ان طالب علموں کی بے علط قبی دون کے ذالنے کی دینیات سے اعلمی کی دجسے اتن نہیں ہے متنی کم دبیش دوسرے قسم کے ان عقا مُدكوبالاراد ، قبول كرين كى دج سے جو باسے و ورس را بح بي -یں نے کارسیس ادروائے کو ذمردار پردیکیدسٹ کہا ہے مرکم کھونا عراہے مجى مين جفين يروس كنار سك كمناز بردبتى كى مات بي خيكيتر بى كوليجيز، وه ا ول الذكر ى طرح كى كوئى مخصوص فلسفيا نە نظام سينيس منيس كرا - بين ما تا مول كراسي ب سى كوششيى كى كى مى اورة ئىزە كىي كى جَاتى دىيى كى كەجن بير كىس نظرير زىركى كو صَاف درواضح نتريس بين كياكيا سے حس يرشيكيرا بان ركھتا تھا۔ سي برنجى جانتا ہوں کہ ذنرکی کے مبت سے نظریے سٹیکیر کے کلام سے اُفذکتے جاچھے ہیں میں ب نہیں کننا کہی کوششیں بے جایا مرے سے بے کا رہیں سنسیکر کی ابت فلسفہ بنا لئے کارجان اتنا ہی فیطری ہے جننا خود زندگی کے السے بین فلسفہ بنانے کارج ان ۔ فرن مرف يريح كأسكيركا فلسف وانت كي فلسفدسي ايك بالكل فتلف حيس ديركما فالحما ہے کہ یہ بیجود ل کے فلفے سے زیادہ قریب ہے ۔اس بات سے برامطلب یہ ہے کہم

## شاعرى ا دريد يكيرا

یں سے ان لوگوں کوجو بیتھوون سے محبت کرتے ہیں کی موسقی میں ایک لیسی چز ملتی ہے جے تم موسیقی کے معنی کہ سکتے ہیں جالاں کہ ان معنی کوہم الفاظ ہیں بیان كرنے سے قامر بي ، ليكن يہى و معنى بين جوكسى تكسى طرح بادى يورى دندگى بين تھيك بيتفت بير يهجز محض بتيفوون كي فني فهارت كي توصيف نهيس مو، بلكريدا كيابسي جز ہے جواسے جذباتی عمل میں تبدیل کرکے ایک دستور ممل بنادیتی ہے ہشیکیر کی نفنیا بم راترانداز موناب اليكن وه يونكر برخص كالعليم فراج ا دراد داك وشعور كم مطالن اتراندازمونا ہے اورچونکہ ہمیں کوئی ایسا نشان نہیں متاجس سے سی تخص کے ذہن برم اس اثركا، جوستيكيركرنا عاتباتها، يديل سيح، اس لفاسى بردىپيكنداكهنا ايك

عجیب دغریبسی بات ہوگی۔

جببم مروا مطسبر كمرسف رائعن سفيلى ادر دردد وداته كوديجي بين تومعامله پھوا در د کھانی دیتا ہے مطرق اسلمئیران لوگوں کے اثر کودیجے ہوئے ہم بقیناً انھیں غرور دارر دسي كندس كرسكة بن ريكن مصنب كد دائث مير جيان ن بران كانز براه راست ان كے خبالات كابهام ستعلق ركمتاہے يا بھواس الركى و يہ ہے کہ وہ لوگ چند چيزون کي نفصيل بيان كرنے كے بجائے أنہيں با تبوي ان لينے ہيں۔ مثال كے طور يوكسظ رويباني مشكل سے وانتے كو عبسائيت كى توثيق كرتے والامائيں گے۔ كرِّ ماده پرست مشكل سے لكرليشت كو اديث ياج بريت كاعلم فرانسليم كريں كے دانتے ا در لكريشس كى شاعرى بين اسے جو كھ ملے كا وه جما ليانى " لوشيق ہے ، يعنى فن يدن ملى كا کے ان نظراوں کاجر وی جوا زجن کے بہ دونوں علم دارہیں اوراس میں کوئی تک تہیں ہے کہ سم سند پرطور پرجالی تی تو ٹیق کے اسی پہلوسے متا ٹر ہیں۔ یہ بات واقع ہے ككوئى نظام ياكوئى بى نظرية جيات جوعظيم فن كويروان چرهائے بالے لئے بقابله اُس نظام یا نظرئدجیات کے ج کمرور حکے فن کوجم سے یا پھرسرے سے سی فن کوسی

## شاعرى ادربر وسيكيذا

جنم ندف ، زیاده قابل نبول ہے۔ اس محرضلا ف بیں نہیں ہجتنا کہ کوئی عیسائی پور طور پر مرص فن کی یاکوئی بره کسی عیبانی فن کی بوسے طور پر توصیف کرسکتا ہے۔ مھے ننب سے کمشرد ہائٹ میڈ جالیانی توثیق کا دہستمال نہیں کہے ہیں تے ہیں مقبول مجسابول رآب اقوال باحكان منفولول كى تلاش بين كسي شاع كامطالعدر كے بھى اسے عسل نہیں کرسکتے، با پھرا ب اک شعرائے ہاتف عیبی کی المامی صفات والبتدرے بھی اسے عال نہیں کرسکتے ۔ آپ مرف بہ کہ سکتے ہیں کہ فلاں شاعرنے اپنی شاعری کی تخلیق يس ان خيالات كوستعال كياسها وراس طرح برواضح كرديا بحكربه خيالات كيواتدار كوجم فسيطحة بين بلكه بنهول نے كيوات داركو حبم ديا بھى ہے۔ نتيجه كے طور يريه خيالات صرف ابک نظریہ کے طور پراہم نہیں ہیں بلکہ فن کے ذرایع المہیں و ندگی ہیں شامل کب باستما ہے۔ لیکن آبیا کرنے کے کے لئی فروری ہے کہ پیلے کئی یاکسی در ڈز ورکھ کے فن کی قدر وقیمت متعیان کی جیاتے اینی سوال کیا جائے کر تناع نے جوفلسفہ سنال کیا ہو دہ کتنا کمل، کتنا دہشس مندانہ اور کتنا واضح سے اور شاعوان سطے پاسے اس فلسفہ کوکس کمال کے بہنچایا ہے \_ پھر یہ بھی کہ یہ نظریہ اس نے کہاں سے تک سل کیا اور پیٹو و زندگی کاکس قدد احت طرکرتاہے ؟ اس قیم کے سوالان ہمیں پہلے اٹھانے ہول کے کسی فلنے کی بابت شاعری جو کھے تابت کرنی ہے وہ بہے کہ اس بیں زندگی کا کتناامکان موجود ہے ۔۔۔ کیونکہ زندگى مى قلسفدا درنند ونون شايل سى ـ

لیکن سوال بہے کہ کیا فلسفہ کی عظمت ا در مجامعیت حقیقی یا نظریا بی اعتبار سے نبائری کی عظمت سے کوئی تعلق رکھتے ہے ہم یہ بھی دسکھتے ہیں کا کیستاء کی ادنے السفہ کوا دبی فن میں یا کیست مال کرکے اس کو فلسفہ کوا دبی فن میں یوری طرح ا در زیادہ استادانہ مہارت کے ساتھ سنعال کرکے اس کو آلی دیوری الماع کر ہم سندر فلسفہ کو کام میں لانے کے با دجود کم سائخ ن فلسفہ کو کام میں لانے کے با دجود کم سائخ ن فلسفہ کو کام میں لانے کے با دجود کم سائے ترین فلسفہ کو کام میں کیا جاسکتا کی سے ترین فلسفہ طریقے پر بروئے کا دلاد ہاہے۔ تاہم کم سس بات برشک نہیں کیا جاسکتا کی سے ترین فلسفہ

## خاعرى ا دربيبييدا

عظیم ترین شاعوں کے لئے بہترین موا دفراہم کتا ہے۔اس لئے احدرکا دشاع کی ا اس فلسف سے معنعین موگ جے وہ اپنی نٹاعری میں بروسے کارلار اب اورساتھ ساتھ فن عمل پذیری کی تحبیل ا در موزونیت سے بھی کیونکه شاعری - ادریمال مجے مررح دس کی دائے سے اتفاق ہے ۔ اس بات کا اقرار مہمیں ہوکہ فلال چیز معسے بکرشاع یکی مراقت کوزیادہ الدرزیادہ قیقی بنانے کانام ہے۔ العرى ايميم تحليق كانام سے ميد لفظوں كو كوشت يوست فيض كا كام كو ير بات واصع الب كرستا وى كے لئے لفظول بين فختلف خوبيال ادر فختلف كيفيات موتى بين درسائة ساته گوشت يوست كى بى فتلف خوبيان اور فقلف سرتين بين -حقیقناً، جیاک بیسنے پہلے بھی کہاہے، کھوات می تناوی کے لئے فروری ہے کتاع اس فلسفريا يان ركمتا جوجس كو وه استعال بين لاد باسه - برحال مين فلسف كى الميت بر مزورت سے زیادہ زور دینا نہیں چا ہتایا اس سلسلے میں ایسی بات نہیں کرناچا ہتا۔ گویا فلسفہی شاعرے لئے خصوصی موادفراہم کرتا ہے۔ جب م كرينس اور دانت كامطالع كرت بي توم محسوس كرتے بي كرتاع نے فليفادد لبين فطرى احدارات كے درميان ايت انخاد بيداكرديا ہے كما بك طرف فلسف حقيقى بوگیاہے اور دوسری طرف احساسات بلند گہرے اور ثنان وارموکئے ہیں -ا در میں بریمی یا در کھنا ماہیے کہ تناوی کا استعال میں بنی نوع انسان کے لئے وبيكام كراب وفلفه كاستعال جب بمانساني وستولع ل كطود برفلسفه كامطالعت كيت بن تومما بدا مرف اس ك نهين كرتے كم بم ابك فلسفة بجانط ليس ا ود كيم التي يرخ مان كواخت بادكرىس، يا بجريم ساك فلسفول كوكان كراينا ديك الك فلسف بناليس ہم زیا دہ تزاب المفروضہ کی مشق کے لئے کرتے ہیں ما پیزی الات سے دل بہلا نے کے لئے ؛ ذہن کی مشق کیلئے جب بہر کی فلسفی کی فکر کا گرامطانعہ کرتے ہیں توہم ای کی طرح سوچنے لگتے

## شاعرى ا دربر دبيجيزا

ہیں، اور اس طرح ایک تجربے و وسرے خبر ہے بیں دخل ہوتے ہے ہیں اور اسلاح بغیرا یان لائے مرف فہم ک مشق کے طور پر جہاں تک ایسا مکن ہو ہمکسی بات کی تہہ تک بہنے جاتے ہیں جہاں پینے کر ہم ایمال کبی ہے آتے ہیں اوراس کا ادراک کبی کر لیتے ہیں یہ حال اس تجرب سے ملتا ہے جوش عری میں ملتا ہے - ہم عینی طور برائیں شاعری میں بناہ لیتے بب وتناع انسطح برنهايد اس عقيد عا اظها ركر عص يرم فودا بميان ركفت ايس ميكرم ناعری سے اس وقت مک محال منہیں موسکتے جب تک مم ازادی کے ما تھ شعری لبق ك مندوع دنيا وُل بين آجا شيج مول - عملاً ما مياد بي فيط م يب خطا يزير مونے ميں يوك لازى طورير بم بسي شاعرى كى برُها جُرها كرّ تعرلف كرتے بين جركسى السے نظرته حيات كَالْحِيم كُانّى جوجے مسجے ادرنبول کرنے ہیں لیکن عملی سناعری کو دا تعتا اس دنت تک اتنا ملندمقام منهين دے سكتے بب بك ميم شاعرى كان دنيا دُن بين دخل موسلے كى كوشش د كرس جہاں مارى تنيت ايك جبنى كى موءث عرى بدنابت بنيس كرتى كه فلال حرصح سے۔ شاعری نومرف کل کے ننوع کرتخلین کرتی ہے جوذمنی دمند باتی عنا مرسے مرکب مول ، جن بیں جذبات فکر کا جواز سینی کردہے ہول اورفکر جذبات کا مناعری إتو کامبال کے ساتھ بربات بايدت مدني كربينا ديتى اكفكر دخيال كے يوعا مُكن بين ، يا يورده السين الأا رمنی ہے۔ شاعری احکس کے لئے دمنی توشق کا کام کر تی ہے اور فکر کے لئے جالیاتی توشق بہاکرتیہ۔

£ 19 m.

## لودلير

ده چیزجے بودلیری سیسے تعربیف کہ سکتے ہیں انگلتان بیں درادیر سے سدا ہوئ ا در ود فرانسس میں اب بھی نا زفس ا در مجانب دارانہ ہے۔ بمرا خیال ہے کہ بودلیر کی قدر قیمت اولماس كامقام متعين كرنے كى مشكلات كے فاص وجوہ بيں۔ ابك جز توبير كالودلير كھ بالول من لين زماد كے نقط نظرے كافى آكے تما اوراس كے با وجود شدت سے اپنے نوانے كالك جزونفا اور برى مذنك لين زمان كي أجما بتون برابيون اوفيش بين برابركا شرك دا۔دوسری چزیہ ہے کہ س نے اپنے بعدائنے والے شعرار کی نسل ی شکیل میں بڑا اہم حصہ لیا۔ ایک طرح سے برای توسمتی تھی کانگاستان بین بیلی ارفرافدلی کے ساتھ سوئٹ بران کے فدلعمان كاتعادف موا ادر بجرسو أى برن كے يروكادول ناسے ابنا يا۔ وہ ايك أفاق نناع نفا اَوراس كے مَا تَقُوس فيشن بين محصور مي تفاجي بيلاكر ني بين فوداس في برصيره مرحمد اليا تقاء دائمي كوما وفي سے الگ كرنا ودا وي اوراس كے اثر بي فرق كرنا ادر بجراً خریس انگریزی شعراری می است است است کرنا، حس نے سب صیبلے اس کی تعريف واوصيف كالمقى ، كوئى معولى كام نهيس سے ١٠سى عامعيت بدات وومت كلات بيدا كرتى ہے كيونكه البيمي حابتى نقا دول كوبودليركى يه جامعيت اس بات كى ترغيب دينى سے كه ده كوخود اينعقيدول كامريست محيي -

اس مفرون کامقصدیے کہ بدلیر کے نثری کار ناموں کی ام بیت کو اجا کر کیا جائے۔ اس مقصد کا جواز آکی ایک تعینف کے توری ترجے سے بھی بیدا ہوجا تاہے حبکا مطالعہ ای شاعری کے طالب علم کے لئے بے مدخروری ہے اس مضمون کامقصدیہ ہے کہ دیجھا ماسے ككيا بودلير أبرى كے يول "كے مصنف كے علاده بھى كھے اور قابل قدر يبلوركها ہے تاكم مس كتاب كے بالے بین كى فدرا بين خيالات پر نظر تا فى كرسكيس - بودلتراس وتت سُامنة أياحب فن برائ فن الك ملم صول تقاسه افنياط واس لغابن نظمول بس برتی اوراینے زبانے کے معان کے برخلاف، جاتھ ستان اور فرٹس دونوں میں اس وفت يا ياجانا تها اس في مرف بك ويوان شاكع كرفيراكتفاكيا اسل مرف اس حيال كوبديك الدوير ایک أیسا فن كارى جو كلينة فن برائے فن " كافارلى ب- فى الحقيقت يا نظريكسى عَيْخف: بر لعطانهين اتراكى نے بھی اسے بیٹر سے كم ہمبت مہيں دى كجس نے تعدد سال مرف اس تظريوى تتشريحمين بالماسا بك نظرئيديا يحطور ييني كرفي بي مرف كت كسى جيز ى تشريح كرين الداسي نظريه كيطود بريش كرفي بين فرن سيدين وه ايك ايسا الهول فردد تفاص نے توصیف وسفید کو بھی ساٹر کیا ہے اور ساتھ ساتھ بود در کے باسے بیں صح رائے قائم كيفين بي من الات بيداى من وه في الحقيقت اس سيكمين زياده عظيم نسان تها عمنا كاب كاستعجامًا راب، والانكمنايددوس فدركال تعربين نفا-ودئيركوميراخيال بعكة نامكل دانت "كے نام سے موسوم كيا جاتا را ہے۔ اس انسكو

بورلیرکومیراخیال ہے کہ نامحل دانتے "کے نام سے موسوم کیا جاتا رہا ہے۔ اس بات کو جو کھی چاہیے نے کہ بہت سے لوگ جو دانتے کی شاعری سے ہوئی چاہیے نے بیات کی جو دانتے کی شاعری سے لعطف اندوز ہونے ہیں، بود لیرسے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں نیکن دونوں کے درمیان فرق بھی اتنامی ایم ہے جینی دونوں کے درمیان مثنا بہتیں ہم ہیں۔ بردلیرکی انفونو این خصیاً

ا Journaux Intimes مترجم كرستوفرا شرديد - مطبوعه بليك موديرين -

اور اسمیت کے اعتبارے دانتے سے مہت مخلف ہے۔ لیکن میرافیال ہے،
اس سے زیادہ سمح بات یہ ہے کہ بودیئر کو ابعد کے دور کا اور زبادہ محدود کو تنظے کہا جائے۔
جیدا کہ ہم نے اب اسے بھنا نئر درع کیا ہے 'وہ بھی اپنے دور کی ہی طرح نمائندگی کرتا ہے
جس طرح کو سنے نے اس سے بیملے اپنے دور کی کئی موجودہ نسل کے نقا دی جنیدت سے
بیٹر کوئی نبل نے حال ہی بیں ابنی کتا ہے" بودیئر اور اسٹ اربت اپندی" بیں کہا ہے کہ
بیٹر کوئی نبل نے حال ہی بیں ابنی کتا ہے" بودیئر اور اسٹ اربت اپندی" بیں کہا ہے کہ

"اس بیں اپنے ذار کا شعور کہ رہا تھا۔ اس نے اس وقت اس کا سابخ متعین کرلیا تھا، جب دہ ابھی نامکل ہی تفلادر سے کیونکہ مال کے بلا تھا، جب دہ ابھی نامکل ہی تفلادر سے جہد ہیں یہ عرف ہا دی علط خیالی ہے جہد ہیں اور تھی ہے اور تھی ہے اور تھی شیال تا اور تقاضوں کے علا دہ کا ل اور اس کے مال تقاضوں کے علا دہ کا ل اور اس کے مال تقاضوں کے اور جب ایس نے جبالیاتی بائے ہیں ہاری عدم واتفیت ہے ۔ اس نے جبالیاتی اور جن لاقی دونوں سطے بران بہت سے مرائل کا بخوبی انداز ال کرایا تھا جن سے جدید تا عری کی تسمت ہے کھی واب ہے ہے۔ کر لیا تھا جن سے جدید تناعری کی تسمت ہے کھی واب ہے ہے۔

ایسے میں اس آوی کا ، جو اپنے دور کا اب اگہرا شعور رکھا ہو جسند یہ کرنا دشوار ہو۔
وہ اپنے دُور کی حاقتوں میں شرک ہوا در ماتھ ہی ساتھ اپنے دور کی ایجا دات کا پوا جساس رکھتا ہے ۔ بود لیرا در ماتھ ماتھ کو کئے دونوں میں اپنے ذمانے کی فدا من پہند لغویات موجود ہیں جرمن شاہو کہ جو ہو مستبار سے ہمیشہ مکمل صحت اور آفاقی تحب سی علامت راہا ہو دونوں ہیں ناعو کہ جو مربغیان ذر منیت اور کام میں محضوص مح بیت کی تعلامت راہا کہ درمیان مشاہم ہوتی ہے لیکن آنا ذمانہ کر درمیان مشاہم ہوتی ہے لیک اب دونوں آدمیوں میں محت اور کام ان میں میں کے درمیان فرق برائے نام رہ گیا ہے۔
اب دونوں آدمیوں میں صحت اور مالیان دہنیت کے درمیان فرق برائے نام رہ گیا ہے۔
اب میں گو تھے کی صحت مندی میں نصنع اور عالمانہ تنگ نظری معلوم ہوتی ہے ، بالسکل

ویے ہی جیے اور در کی مونی بسندی ہیں۔ ہم صحت ادر مرض، دونوں کے دیجان سے
اب کے نعل آئے ہیں اور اب یہ دونوں مرت دعض ہے قرار، نکر رکس ادر جب من در من کے نائزہ میں کہ جواہتے زائد کا کمرا شعور کھتے تھے۔ دونوں اور الیے تھے جن ہیں صدور جہ فہم و ذکا دت بی تھی ادر العمیرت بھی۔ یہ بات میں کھی کہ کوئٹے لیے بہت سے
موضوعات میں دلی ہی نہیں رہ تھی کہ آدمی اپنے دور کا شعور می آبا یک بود ایر کے ذائے
تک یہ بات فروں کا بی نہیں رہ تھی کہ آدمی اپنے دور کا شعور می آبا یک بود ایر کے ذائے
جزدل میں دلی ہی نہیں رہ بھی کہ آدمی اپنے دور کا شعور می آبا ہی نما مر سے نما کو د ق بی مطالع علمی ظاہر دادی کا ایک کھیل مولوم ہو تاہے (عالا کو یہ بات بی نما مر سی نمی نہیں ہیں)
جو دلیری بنیز نفری تحربیں دیو کے تراجم کے طاوہ و انکریزی دان قادی کے لئے نیا دہ اسم نہیں ہیں) اتنی ہی اسم نہیں میں کہ نہیں گوئٹ کی بلیدے میں ہما دی توصیف کوئی ہے اسم نہیں ہیں استی ہی اسم نہیں کہ کہ کے سات کی بالے میں ہیں ہما دی توصیف کوئی ہے اسم نہیں ہما دی توصیف کوئی ہما دی توصیف کوئی ہما دی توصیف کوئی ہے اسم نہیں ہما دی توصیف کوئی ہے دوئی ہیں۔

ایک ذمانہ میں بودایری ، بری ، بر سخیدگی سے فورکر نے کا دواج تھا ، جسے کے ختل بردائر کوا کی سخیوہ کستے ولک عبدائی کے طور پر سٹیٹ کرنے کا رجان ہے ۔ آوا ہ کے ختل ف بی مزودت اس امرکی ہے کہ متالات میں یہ بات کہ بود ایر بنیا دی طور پر عبدائی ہے طور بکی ظہر کہ خیال کی سے میں اول الذکر یا ہے کے متعالی میں یہ بات کہ بود ایر بنیا دی طور پر عبدائی ہے ، اول الذکر یا ہے کے متعالی میں زیادہ سے جے جب بود برکر کے بری کے تصور ( ابلیسیت ) کواس کے کم قابل فدر اوا ذمات سے جب بود برکر کے بری کے تصور ( ابلیسیت ) کواس کے کم قابل فدر اوا ذمات سے جب برب بود برکر کے بری کے تصور ( ابلیسیت ) کواس کے کم قابل فدر اوا ذمات سے الک کردیا جاتا ہے نواس کا انگریت میں بہت اس کے متاب کا انگریت میں بہت اس کے متاب کو اس کے کم قابل فدر اوا زمات سے اس کے متاب کو اس کے کم قابل کر یہ میں بہت اس کے متاب کردیا تا ہے ۔ بری ( ابلیسیت ) بنیات فود اگریج میں اس کے کوشش کی۔ انداز کردیا دی نور بریا کردیا تی تب بی جدد درد واندے سے داخل مور نے کی ایک کوشش کی۔ فالم دوار کی نور بریا کی کوشش کی۔

حقيقى الحاد : جوسرف زبان جمع خرج شهو بلكهمل بس حقيقي مود جانب واران عقيده كى بيدا دار ب حقيق الحاد يكملى كها تنابى نامكن ب جناا كي يكيبان كے ہے۔ يہ دام وعبدے كا قرارى كا ايك طريقہ كو - جا نبداران عقيدے كا يہ Journaux Intimes کی سطر موسط طاہم ہوتا ہے۔ بود ایر کے اللے بن اوا اسم معدد مسام در اس کا دین معدد میت مید ده لیے لئے عباریت کودریا كرا بواسوم بونا بعدوه العالي فسين كمطود يرافتيا دنهين كرراب بالماى ا درسیاس سیاب سی نمیس تول دیا بی ماکسی صلحت کی بناریدا بیانهیس کردیا بیدوده ایکرح المراركه اوردريافت كننده مونك اعث اسيور عطور راقين تبينى كدوه كيا دريا فت كرا إسا ورود كمال ينفي كاربركما قباسكما وكدوه ايك فرد موكر كلى وه كا كالها المام المسلول كى متفقه كوششول ب بكرا مؤنا موسى عبسا ينت مبتديان اورادهوى ہے۔ زیادہ سے نیادہ ای لیا عدالمیا ل ٹرٹولیٹ کا کے بیں جن کرٹولین کھی ہوسے در کرٹرادمتوان این کیا جا تھا اس کا منشاریہ ہرگز کمیں تھا کہ دہ عیسانیت کی یا مبدی کرے ا دد اس پر الل كرے بلك \_ جاسكانے ذان كے لئے بہت زيادہ فرودى تھا ہے ا فرددت كودائع كرے-

اور کوئی اور کوئی اور کوئی کے مزاج کوئی سنگا افظ افلانہ میں کیا جا سکتا، اور کوئی ایکی خص جس سے کوئی کی کا کا مراح کوئی سے یا فرانسوے یو انتقاعے مختصر موالی مطاع مراح کی مطاع مراح کی مطاع مراح کی مطاع مراح کی مطاع کی میں مراح کو نہیں مجول سکتا ۔ اگر ہم نے اسے افسوسناک مراح کی کوئی کی محروث مندعنا مرکو غیر صحت مندعنا مرکو خیر صحت مندعنا مرکو غیر صحت مندعنا مرکو خیر صحت می خیر صح

اله دوان عالم دین Apologeticus اس کی ایم ترین نصیف ہے۔

مذ وجود مين أسكى تقى اورندوه بالعنى وكلى التى التى اس كى كزوديول كو الأرابك طاقت در اكا فَهِ بِمَانَ عَلَى سِيرِ عِيهِ إِن مِعَالِينِ مِن الشَّمْعِيمِ كَدُ وَكُوسَتُ كَالْمُعِتُ الدِيدُ الرَّرِ كُ بادى بزات فوركونى بميت ركمتى بي بوبات اجم به ده يدكدان دونول أدميول ك ابنى ملاحبتوں سے س طرح فائدہ اٹھا یا دونیا کی نظریں أورمنا سب طور پر فجی زندگ کے امودس بودائر تطعى طور بيخت ناقابل بركواشت اوراً وندهى كهويرى كانسان تقا-أيسا انساك بس بس احدان وْامْوَتْى اورغِيرْمِنا مُرْت لِيسندى كَى طرف فاص رحجان تَحَا، -ناقابل برداشت مرتك برد ماغدا درص مين بركام كوفراب كرفيف كى فيحرك سي قرت الاده منى داركس كياس دوير والوده الع دها والا الردوت وقد والمال كردينا، ادراكركون جزوش قمتى عاصل موجاتى تواس عنفرت كادان بناي شخف کا کرنماجولین اندربری کردربال اور بری فرنس کونا ہو عظیم جنس کر ا کے باوج داس میں مبرتھا اور دوہ قرت جوزی کردبالی معادی اسکے- برفلاف سے اس نے اے نظریاتی مقاصد کے حصول پر سکایا۔ ایے علی کے اظلاقی بہلور ہے اتہا ہے ت مكن ب مكر وراركاني دمن و قول والداح كادراية كادراية ما دري دهمرات ا در ای دی سی معروای نے اس دیے اس

وہ ایے وکوں میں تھا جو عظم قوت رکھے ہیں دیکن محض تکلیف اُٹھالے 'ک قرت وہ نہ تر تکلیف سے فرامط ہل کرسکا اور نہ اس سے اور اور اک سے ، اپنی تکلیف کو اپنی ذات میں سمولیا " مگر اس ہے نتم امنفعل قوت اور اوراک سے ، جس کو کوئی در در بکار نہ مکرا تھا وہ جو کھے کرسکا نہ تھا کہ خودا نی تکلیف کا مطالعہ کرے اور اس کر دری میں دہ دلنتے سے بالکل خملف برحی کہ دہ دانتے کے جہم کے سی کر دا می لوح بھی نہیں سے میکر برخلاف اس کے دہ تکلیف جو بودائر نے اٹھائی ، ایک مشبت دومانی مرت کا امکان بھی اپنے اندر کھتی ہے حقیقیاً اس کے تکلیف اٹھالے کے طریق میں ایک قسم کے افرق الفطرت اور کا بل انسان کا وجود نظراً آئے۔ وہ ہمینہ خالص انسانی اور خالص فطری امود کو دو کر دیتا ہے۔ بہ الفاظ دیگر اند وہ فطرت بینڈ ہے، نا انسانیت بیٹ ایا تو اس لئے کہ وہ خود کو جینے و دیا کے مطابق بنائے سے قامر ہے اور وہ السے جت باجہ نمیں تبدیل کر لنیا ہے کہ دہ موجودات کو دو تبدیل کر لنیا ہے کہ اسلے کہ دہ جنت اور جہ نما کا یساتصور دکھتا ہے کہ دہ موجودات کو دو کرتیا ہے۔ بدو نول باتیں اس کے کلام سے ظاہر ہیں۔ اس کے اقوال میں بہت کے کھ دو لئی رجیان موجود ہے '' یہ دیو کہ سے پر زین برطیعے میں حادج ہیں' یہ بات وہ شاکر اور قرق کے ساتھ نہیں ، مگر اس بات دو البائر دش دونوں کے بائے بین کہتا ہے ، مگر و توق کے ساتھ نہیں ، مگر اس بات وہ سات کی میں بیرادی کو اس میں ہم حقیقت نظرا تی ہے۔ سی اس بیرادی کو اس طرح میں ہم حقیقت نظرا تی ہے۔ سی اس بیرادی کو اس کا میں کہتا ہے جو دومانی ذندگی کی طرف سے میکو خالف نقط و نظر سے ، براس بیرا بریت کی می خشول ہے جو دومانی ذندگی کی طرف نول ہے۔ براس بیرا ہوتی ہے۔

(Y)

بیں یہ کہنے کی جبادت کرتا ہوں کہ مخص نظوں سے بودائر کے ذہن کے مفہوم ادر منی کو مجھنا مکن نہیں معلوم ہوا۔ ان نظر ان کی مہینت کی ذبی ، ان کے فقر دل کا کمال ا در ان کی سطی می ہوئی سے طاہرہ طور برایک مخصوص ا در کمل ذہن کا آثر بیدا ہو سختاہ سے حقیقاً مجھے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کا کی فن کی ظاہرہ مہینت ان میں موج دہے لیکن اندرونی مہینت کی مہینت کے کمال کی طرف انسیویں عکری کے بھ

ا ایک بہت بڑا پر ندجے لاے Cape Sheep کی کہتے ہیں۔ اس پرند کے متعلق بہت سی حکاتیں مشہور میں ، مثلاً یہ کہ دہ ہوا ہی سوتا ہے کیونکہ الدتے وقت اس کے پر نبطا مرحرکت نہیں کرتے۔ ملاحوں کے خیال یں اے ارنامہلک ہے۔

د د ما نی شاع و ں کی احت یا ط صرف اس باشت کی کومشِش کفی کہ اپنی اندر و نی ا بتری وہیجائی کو عَامِنظرول سے بھیا یا کا تے۔ فتکاری جننیت سے دوری کا ممل عوی برنہیں ہے کاس نے ایک طی سیت عامل کرلی ملک ہے کہ وہ زندگی کی مینت کی اش میں تھا ۔ کمروج کی مہیت ہیں وہ تقیقتا محتوفائل گیئیر کی می برا بری فرکسکا، جس کے نام س فیڑے معنى جزاندانين اين نظيم عنون كى مين - كويترك مولى تطول مين سے جومبرين مين ا میں ایک کیکین بلتے ہے۔ مینت اور اندرون جنربات کے درمیان توازن نظرا آ اسے جوہیں بودیر کے مانہیں ملا ربودیر میں کینی صلاحیت کو متیرسے قیادہ تی مگراس كے جذبات كاجوش ميند بن كوتور أنظر آب بس كے آلات ،جن ميرى مراد قات الفاظا درووض سنهيس علايمرى كادفيره سع بعدا درمر فاع ك المجرى كاذفيره كميس دكيس اكودود مرود مرحامات من توبور عطودير دوكرفيف ك قابل بي ادر مة الهيس كانى كها جاسكتا الله عند الله الله عند الله الله الله الله الماني الميان الماني الما الم كراكيدا يساعا لم بناتي بي جوزياده ديريانا بت نهيس مواراس كاشاعريا فرون تروا ایک ایے روان فاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کا بہت اسانی کے ماتھ مراغ سکا یا جَاسِحًا ہے۔ بوریر کے ذخرے و متا فروا (Vita Nauva) اکا دہنی کی امیری کے ذخرہ سے مقابل کیے تومولوم موتاہے کمی صدی قبل کے لوگوں کے برابر می اس كے كلاميں زندہ لينے كى قوت بہيں ہے۔اس كامفابلہ بحس مديك يدمقا بلمفيدم وانتے اورشيكيزكيجية وهدمرف كمرد دح كا تناع معلوم موكا، بكايسا تناع بحي سك كلام يس فنا يزيرمنا مركابهت زياده حصة الم وكيا م

اس بات سے یہ کہنا مقسود ہے کہ بدوایرا یک مخصوص دور کا تناع ہے۔ یقیناً دہ

له دائتے کی ایک نظم

دورانیت کی پیدا دادتھا ا در اپنی فسطرت سے دہ شام کی بین دورانیت کا پہلا باخی بھی تھا۔ دہ ہر خص کی طرح مرف ہیں مواد سے کام لے سکا جو موجود تھا۔ یہ وَاصْح بہت کہ دوائی دورکاکوئی شاع جیند دچان کے علا وہ ، کلاسیکی شاع ہو ہی تہمیں سکتا یا گرشا و مخلص ہے تو وہ عام ذہ نی کیفیت کا اظہرا د الفرادی فرق کے سا کھ فرود کردیگا ، ۔ فرض کے طور پر تہمیں ایک اللے کے دہ وہ اس میں تنہر کی ہوئے بغیر دہ ہی تہمیں سکتا یا لیے شاع ول کے سلے بین ہیں اکر ان کی منظم نی تا مورک سے در میان فرق کے اس موجوب سے مرح ان کے دل و دراغ ا درمقا صد موا دا و رف العین کے درمیان فرق کیا جاسکے ۔

وہ بات ، جوبود لیزی تناعری کواس بقیمتی سے بچائے دہی جس کا، انسیوب مندی کے ذیادہ تر، فرنسیں شاعواس دقت تک شکا دم و چکے بہیں ا درجیا کا یم دلیری نے بری کے کھول پر اچنا الدر میا چربین کہاہے کہ وہ ایک جدید فرانسیسی شاعو ہے ، جوغرا لک بین قبو ہے اُسانی سے بھوس نہیں آتی یا بک ملا کہ بدائ کینئی کمال کی وجسے ہی جس کی تعریف مکن نہیں اورجس نے بعد کے شاعوں کے لئے اس کی نتابوی کو، مذمر ف کی این ذبال بن فرال بناویا ہے دہم میسطود بڑھ کے ایک فرال مطالعہ بناویا ہے دہم میسطود بڑھ کے ایک فرال مطالعہ بناویا ہے دہم میسطود بڑھ کے ایک فرال میں کا میں کا میں کا میں کہ سے بھول کے ایک فرال کے ایک فرال کے ایک فرال کی کھی ختم نہ جو نیوا لا مطالعہ بناویا ہے دہم میسطود بڑھ کے ایک فرال کی کھی ختم نہ جو نیوا لا مطالعہ بناویا ہے دہم میسطود بڑھ کے ایک کے ایک کی ختم نہ جو نیوا لا مطالعہ بناویا ہے دہم میسطود بڑھ کے ایک کی ختم نہ جو نیوا لا مطالعہ بناویا ہے دہم میسطود بڑھ کے ایک کی ختم نہ جو نیوا لا مطالعہ بناویا ہے دہم میسطود بڑھ کے ایک کی کھی ختم نہ جو نیوا لا مطالعہ بناویا ہے دہم میسطود بڑھ کے ایک کی کھی ختم نہ جو نیوا لا مطالعہ بناویا ہے دہم میسطود بڑھ کے ایک کی کھی ختم نہ جو نیوا لا مطالعہ بناویا ہے دہم میسطود بڑھ کے ایک کی کھی ختم نہ جو نیوا لا مطالعہ بناویا ہے دہم میسطود کو میں کھی کی کھی کھی کے دور ایک کے دور ایک کے دور ایک کے دور ایک کے دور کی کھی کی کھی کے دور ایک کی کھی کی کھی کے دور ایک کی کھی کی کھی کے دور ایک کے دور ایک کی کھی کے دور ایک کی کھی کے دور ایک کے دور ایک کی کھی کے دور ایک کے دور ایک کی کھی کے دور ایک کی کھی کے دور ایک کے دور ایک کے دور ایک کی کھی کے دور ایک کی کھی کے دور ایک ک

اس دنیاس دوه، رومیس جریبان غلام تقیس کھیل دہی ہیں وہاں نرھیا اسے میں اورعا لم فراموش میں بہت دور، ان جرموں اوران گناموں سے ان کے غم کیول کی طرح کھیل اسے ہیں اوران کی مجھینی خوست ہو۔ ایک داذی طرح میں اوران کی مجھینی خوست ہو۔ ایک داذی طرح تنہائی کی گرایتوں میں آ دہی ہے۔

نظر الماز كرماتي بن حب م ير عقي بن ا

ناچ رہے ہیں غم زرگی اور تھکن کے اٹرات توہم لافور ڈو کے بیرس میں بہنچ جاتے ہیں۔ بودایر سے فرانسیسی ٹٹا ہودل کواسی فیاضی سے حصیقیم کیاجی فرافعر لی سے اس نے نگریزی اورا مرکی ٹٹا عودل سے لیا تھا۔ رہیں کے

ہے میگر اس کے بغیر بھی بودلیز کا تنوع آئی سوم بو جو اور حافر داغی نہا ہے۔ وکیع اور بے یا یاں رہی ۔

علادہ بریں ایم ی کے ہی دخیرہ کے علادہ جو اس نے استعال کئے اور جو اب فرسور ہو کے علادہ جو اس نے سنعال کئے اور جو اب فرسور کے حالے فیے دخیرہ سے نے اس کے اس نے فرج سے نے اس کا نات دیئے

برانے محلہ کے بچیل ہے گریے گراہوں بیں جہاں انسا نبت خشم ناک قوت کے ساتھ کیای عَادہی ہے جہاں انسا نبت خشم ناک قوت کے ساتھ کیای عَادہی ہے جہاں انسا نبت خشم ناک قوت کے ساتھ کیای عَادہی ہے جہاں کو شہوڑائے پہلا عَادہ ہے بیا کہ اور دیوا رول کو حرت سے تک رہا ہے جیسے کوئی شاع ۔ برسطورا کیسنی جیز کا اضا فدکرتی ہیں ۔ ایک ایسی چیز کا جو عدید زندگی ش یرسطورا کیسنی جیز کا اضا فدکرتی ہیں ۔ ایک ایسی چیز کا جو عدید زندگی ش تا فاقی ہے دہ خری سطر کا مقابلہ جوابنی طنز کی بنار پر کور ہرکی بیش بینی کرتی ہے بودیئر کی شاخ برکت رہیں گرکت کی سے جس سے کتاب شروع ہوتی ہے ، کبا جاسکتا ہے) چھڑ نوما یہ عام زندگی کی امیج ہی کے سنعال ہی سے نہیں اور مذعرت ایک عدید ٹرے شہرکی فروما یہ عام زندگی کی امیج ہی کے سنعال ہی سے نہیں اور مذعرت ایک عدید ٹرے شہرکی فروما یہ

And Leaves the world to durkness and to me -Gray.

دندگ کی ایجری سے بلکہ تن ایجری میں دفعت اور مشدت اصاس بردا کرنیے ہے۔ انکوجوں کا تون پیش کرنیے کے باوجود انکو کھے اور نبا دینے سے سے بدوار سے دومرے اوگل کے لئے اُ ڈادی اور طرث او اکا ایک طور قائم کرویا۔

رَبِالْ كَا يَا يَادُ لِيهِ وَتَدْيِرِ مِن نُلِيلَ تَاعِي الْجَادِ كِيلَ عُول سے بيقرار مي إدرار كوعظيم شاعرا در شاعرى بن الص سنكميل كادرج دين كيا كان ب- دنيا ك برد بان ك جديد فلوى من حقيقت إدراير عظم ترين مثال مع يونكم كي نظرادد سي ذبان الم كل تجدوس قريب ترين مع جن كالم الأول نے تجرب كيا ہے ليكن ذ خلك كيا ہے ين طرز فكر كاير تخب در كلى كم انقلاب وين اوركم الم تمين سے - اپن شاعرى بى ده اب آناقابل تقليد فورزمين وإب يابك اليا مريث ميس وإسعين والمعالى عياس مجانى جلسك بلك فلوس ك فرض كى يا در إنى كرانے دال ہے ، جو ايك مقدى كام سے يتياكا فلوس کی داہ سے دہ کھی مدم سے سکا۔ فلوص کے سطی نشان رمیر مے خیال میں یہ بات اب تك بهيں كى كا ال كو بير نظر نهيں آتے جياكيں نے اظہادكيا ہے، اس كى بہت ی فلیں اکینے کرومانی فزج سے ناکانی صرتک دور ہیں اور بائر آن کے فائدان اور الليسي اخوت كابت دى بن إسياه كرده كى الليس يستى ببت كير قفالين موجد كقى إلى ك نمائن كرفين إورايران وورك وازب وكرس يكون كاكرودايرك إن ادريات کی اور کے إلى نميں لئى ، مسكو كھا ورحن سے كرنجات دلانى كئ ہے۔ دہ دى آلات اور سادوسامان ستعال كرتاب ميكن البس ريتى كى اثنارية كوافي شفومك مدون تك محدود مهين La Bas, En Route, A Rebours مركفا إس كالمقابل عن المركز ا سي كييني - مي كين ، جولي دود كابمرن واتعبت بندتها ، ابني شيطنت كومرف ال دلجيب بناس مين كامياب جوتاب حبب وه الصطىطور يرترتا ما درجب وه الصفائي دورك ظهادكا ورادين المه وجياكيس مجتابون اليه الوريس الكي وليي، عبسائيت بن

اس کی دیجی کی طرح ایک جزچزہے ۔ ہیو کین عرف ایک دستاویزیش کرتاہے ۔ بودایر اكران صحك خير شعيده بازى ميس معرد ف بحى بوتا توجى وه اب مذكرتا حقيقت مين بودلير کو کھوتوں ، سیاہ کروہ اور رو ان بے دینی سے علی نہیں ہے بلکاس کے سامنے فیرونشر كاحقيقى مُسئله برب وقتى الخسّاوسي زياده اوركي نهين سے كه وه الحاد كى رَائح الوقت المجرى ورالفاظ المتنال كرتاب - انيسوس مرى ك وسطكاده دور رجربترين عالمي بھی، گوشے کے لفاظ میں تیز دفتاری ، پروگراموں ، پلیسٹ فارمون ، سیا تیسی نزتی انسانبست ببندى اورانقل بات كاد ورسے جس لے كوئى مسلاح نهيس كى ، ملكة بزى سے رقَ معكوس كى طرف لے كيا. اور ايرك ديجوليا كرجوج ين حقيقاً المم بي ده كناه اور نجات مبن ميراكي ديانت داري كانبوت ہے كه وه أس طرف آمنا بي برها جنا وه ايمان داري سَاتِه بره سكما تفايس سے زيادہ نہيں۔ ايك ايستخص كے ليے جو ما بعد والتيرر و ه والير جو نوكرول كالا مرتها ) كے فران كا مشاہرہ كرر باہے ايك بيتي فص كے لئے جس ف نیپولین حقری دنیاکو بمقابله وکش میوگدے زمانے کے زیادہ واضح طور پر دیکھاہے ایک المستخفى كيلة واى كا تعما تعما تعالى الما تعمالة المعنوانية الماتعالى المات كونى نسبت نهيس رَكْمَا، كناه كى حقيقت ابك نى دندگى "كىموفت ہے ا درمردود بولے كالميكان انتخابي مشلاح ، كستعتواب دائے ، جنسى إصلاح ولباس كاملاح ك دنيا ماك اليي ذبردست تسكين كاباعث سے كمردود بونا برات خودنجات كا ايك فرى طريقة معلوم ہوتا ہے ۔ جدید زندگی کی بزاری سے نجات کا۔ کیونکہ افرکاریہ زندگی بس کھے م محمعنی فردد بیداکرد بتاہے۔ میراخیال ہے کہ میں دہ چنرہے جس کے اظہاری بودلسیتر كوشش كرد إس ا دريمي ده جيز ب ولص المائرن كي مدراندر ولس فن ازم سے متاز کردی ہے رسوئن برن کے معنی میں یہ بظاہر کناہ ہے لیکن عیارت کے دائمی نظرید گناه کے معنی میں یہ ایک حقیقی گناہ سے اور میں دونصور ہےجو او دایر کے

ذمن برعادی رستانے۔

تاہم، جَيساكم بي سے كما سَركاتصور سي اِحتدہ ہے۔ يمال كى رصيا كه بوداير بطام الجادينات اور شايد وه ضرور الجادتياك برى كوبرى كى نمائنى علاس سے الحباد نیاہے اور بہ تاتر دبیاہے کہ اور ایر کونیجی کے نصور پر کینے لقین نہیں ہے اس کے ال محبت کا رومانی نصور کھی لور سے طور پر غائب، یں جالیکن وہ کھی اور مطور براس کے سَامِعَ مِهِ الرَّامِي بَهِ مِن وَالتا - La Baleon مِين جِعه الم وليري ووليري ووليري ووليري ووليري والمرك ترین نظم شمار کا اورمراخیال سے که دہ تھیک ہے ، سالار دماندی خیال موجود ہے لبكن س كے على وہ كھا وركي سے ، ليني كسى ابن چزكى طرف برصنا جو داتى كي نول كے اندا بنيس يان ع كتي ليكن جوايك عد مك ان رئت ول كي بردات وري طور برطبوري كي ہے۔ درحقیقت بیشر رومانی تناعری کی باسیت اس دجیے ہرکدانسانی رشتے انسانی وہتا مے لئے کا فی نہیں ہیں میکن بریاسیت مقالم ان خواشات کے جوانسانی مولئے کے باعث ان كواسوده كرفي بين اكام دمنى بين بلنز ترمقصد سے وابسة انسانی خوامنات برالعقا ى وج سے سے انسانى مىتى كى ناخوسشگوار فردريات بين سے ايك يہ ہے كر مين خودى جزو كوتلاش كرنايدًا ب، أكرابيام موتا فودائة كابيان، كم ازكم شاعرون كے لئے نافا بل قبول ہوتا۔ بودائر کے ال سادی رومانوی غم انگیزی ملتی ہے لیکن وہ ایک نے قسم کی رومانوی مراک بادکر اہے ۔ فراد کی شاعری اور غلاظت بیندی شاعری اس کی ہی ہڑک کا ابک حقتہے۔ زیرنظرکناب کے ایک وبصورت براگراف بڑجس کی مسترخ برادل نسکا كركے ركى ديا "ہے، وہ نصوركر تاہے كہ جہاز بركب دہے ہيں كود ہم سےكب ينوشي اور سكون جيين بيا عَاسَے كا \_؟" اور س كا جوڑا مائين لافوندوست جاب سے يوں كہتاہے ، "جننے وجین ہیں اتنے ہی وہ جینلائے مانے ہیں " فراریت کی شاعری جمعام زان یں ویری لاربال کے شاع لے او بارنا بو تھے کی نظر ل کی مرمون منت ، بنیا دی طور

### بورلير

براس میں بود لیرکے ہی پراگاف کو سامنے رکھتے ہوئے دوحانی مرت کے رجحان کا ایک مہم نزاد ملتاہے۔

لیکن فیطری کوروحانی سے ، وشی کوانسانی سے اورانسانی کو ما فوق الفطرت سے ہم آسنگ كرنے يس بو دلير داننے كے مفا بلس إنارى علوم مونا ہے۔ بہتر سے بہتر اور يرى مدمك جو كيم كما جاسكان وه برے كه ده جو كي حانتا عقاده اس لي خودي الاشكار این تعنیف Journaux Intimes بین اورخصوصًا برادل شکاکرے دکھ دیا والے حصتہ بین وہ بہت کھے عورت اور مرد کی عبت کے المے بین کہنا ہے۔ ایک مثل و فان امميت ركمتى بيد محبت كے الوكھ ور على ترين جذبات كامرا ابرى كے نفين سے ا تاہے ایمرے خیال بین اس کامطلب برہے کہ بردائرنے سجھ لبا تھاکہ جوچ زمردا ور عورت کے زشتوں اورجا فورول کی مجامعت میں امتبازیر ایک ہے وہ فیرونشراور نبیکی وبدی کا ادراک ہے (اخلافی نبی ادر بری کا ادراک جوفیطی نبی اوربری مامیورٹین میح اور علط سے مختلف حیس رہے) ٹیکی کامیم اور امکل دو الوی نصور کھتے ہوئے وہ اس یات کو سکھنے کی البیت مزور رکھتا تھا کہ جنسی فعل بدی کی حیثیت سے حدید دنیا کی فیطری جبات مزین، زنرہ دِل شین کے مفابلہیں زیادہ با وقارا در کم بزارکن ہے۔ كيونكه بودليرك ليخ منسى فعل كم ا ذكم اسي چز فرد د م جونمك الى مركز ما تانهين ـ جب مكسم انسان بن ، مع جركيد كرتے مين ، ده باتوست مهوكا باخير اور مبتك مم این اورید بهزیم دیت دسته بن ممانسان دسته بن اورید بهزیم شرکو جم دیں، بجائے ال کے کہ نے کریں۔اس سے اس بات کا تو بہ علما ہے کہم زندہ ہیں۔ بہ پائت درست ہے کہ انسان کی عظمت نجات عصبل کرنے کی صلاحیت میں پوٹیدہ ہے۔ لیکن بر بھی درست ہوکہ سکی عظمت اس کے مردود ہونے کی صلاحیت بس بھی پوشیر ہے۔ برترین بات جو ہم اپنے مجرموں ۔ مرتروں سے لے کرچوروں مک ۔ کے بارے بیں کہ سکتے ہیں بہ ہے کہ دہ اتنے آدی بی تہیں ہیں کہ ہفیں مردود ہی تراردیا جاسکے۔ بودیر اتنا آدی فرود تھا کہ اسے مردود فرار دیا جاسکے۔ آبا وہ مردود ہے جی اللہ دومرامت کہ ہوا در دعائے مفارت کے لئے ہیں کون دوک سکتا ہو۔ دوسر کے دوسر کا دمیران کے ماتھ اپنے مالے ترمناک بیوبار میں دہ اپنے ملند مرتب پیٹے کو انجا کے دروائے بیتے ہوئے نے بودی سکتا ہے دروائے بیتے ہوئے نے بودی سکے دروائے بیا سیاست دانوں اور بیرس کے اخبار کے مریروں پر مبند سے۔

#### ( PW)

بودایرکا دومانی مرت کا نصور نقبینا بھی کی سٹی بے برہ گفتگی اسعادم ہوتا ہے۔
حتی کہ اپنی ایک ٹولھورت ترین نظم ایک سفر کی دعوت ایس و کمشکل فراد کی شاع کی سے تجا وزکر تاہرا ورجو نکہ اس کی بھیرت یہاں بہت محدود ہواس لئے اسے انسانی محبت اور فکدائی محبت کے درمیان ایک خلا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے ہاں انسانی محبت منعین اور متبت ہے اور فدائی محبت مہم ورفر بھینی ہے ہی گئے وہ محبت کی بری پرامراد کرتا ہے اور ای لئے وہ عورت ذات کوسلسل خت سے اس کے باس مجبت کی بری پرامراد کرتا ہے اور اس کا لائن کی جندال مؤورت نہیں ہے۔ یہ تالیات مورت نیا سے علی اور جمل ہے کیونکہ عورت کے الرب میں اس کا دویر اس نقط نظر کے بات بین افسانی اور جمل ہے کیونکہ عورت کے الرب میں اس کا دویر اس نقط نظر کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا ہے جس بک وہ بہنچا تھا۔ اگر دہ عورت ہوتا تو باس شیب مردوں کے بات میں اس کا سورتو تھا کوئی کوئی مدیک اس کے بہنچا کا است ہوتے ۔ اسے اس اس کا شعورتو تھا کوئی کوئی مدیک نظر میں کردا ورعورت کے دشتے کا تعلق ہے، وسیط اقوا الے دائے نظر کے اس کا تعلق ہے، وسیط اقوا الے دائے نظر کے اس کا تعلق ہے، وسیط اقوا الے دائے کنظر

"ان مطلق ا قداری دوشی بین خودانسان کے باہے بیں برکہا جا تا ہے کہ وہ محدود داور ناحمل ہے دوہ ازلی گناہ کے معمور محلین کا ہ گاہ وہ ایسے کا رنامے فرودانجام دیتا ہی جواسے کا لمبت عطا کرتے ہیں لیکن دہ خود کھی کا مل نہیں ہوستی ایما کے تعلق سے یکھ تانوی تنائج اس سے فرور سیب دا ہوتے ہیں ،لیکن انسان مرف انجام سیب ایمان فدر کا دنامہ مینیا دی طور پر ' بر' ہے ۔ وہ کوئی فا بل فدر کا دنامہ مرف اخلاق دسیاسی نظام عمل کے ذریعے ہی انجتام مرف انجام کی فیام عمل مرف مبنی

بودلير

نہیں ہوتا ملکہ و گخنلیقی اور نجات ومہنرہ کبی ہوتا ہے۔ اوا رہے ارب فروری ہیں "

المانة ع

له الميط أيك ورطبكه كمتاب-

"Institutions are necessary because men are evil"

# روايت اورانفرادي صلاحيت

ا كرزى ا دُب ميں روايت كا وكر شا ذہى ہوّاہے حالا كربسا ا وّفات ہم روايت كے زمرہ پرانهارا فسوس توخرود کرتے ہیں کی ویسے بھٹی مخصوص روایت ' یاکسی ایک روایت ، کاحوا لہ دیے سے معنور نظراتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس لفظ کورصفت کے طور براستعمال کیتے بعوائے یہ کم قیم میں کم قلاں کی شاعری روائتی ایا حد درج روائنی سے ۔ یر لفظ عیب اور نرمت كعلاده شاذيكسى دوسرفعنى مي المعال بوائد - أكريجى دوسرفعنى مي استعال بواهي ہے تومہم تعریفی معنی میں۔ زیادہ سے زیادہ کا آار قدیمہ کی تعمیر توریا طمار سیندید کی کرنا ہو توریفظ استعمال كرلياجانا ہے۔ الكرنيري توم كے لئے يرلفظ اس وقت كيشكل سي الوس يوسكا معجب ككراسي أرقديميك سأنبس كي وش كوار كولك كي ساته استعال ذكيا جائي. يفيناً يه لفظ زنده يا مرده ادبيول كى تخليفات كى تعربيف وتوضيح كے سلسلے مين نظر نبس آئے گا۔ ہرقوم ہرسل نصرف بیانحلیقی مزاج کھی سے بلکتنفیدی انداز طبع میں کھتی ہاوروہ انتے تنقیدی مزاج کے نقابض اور کروراوں سے انتے خلیقی جوہروں کی ب سبت وا دہ بےخراور اواقت ہوتی ہے۔فرانسیسی زبان کی تنقیدی تحرروں کے النادال كود كيوكرم فرانسيسيون كے تنفيدى طريقوں اور مزاج كوسمجھتے ہي ديا ہماراخيال ہے كہم منجعتے ہیں) ادراس سے یونینج اخذ کرتے ہیں دا درمم کیسے بے شعور لوگ ہیں) کر فرانسیسیم سے زیا وہ منعنیدی شعور رکھنے ہی اور دیف اوجات اس پراترائے بھی ہی کہ اسی کے فرانسو

## دوابت اورالفرادى صلاحيت

ين جستكى اورازگى مارىمقابلى كم ب شايرايسا مولىكى مى اس كويادكىنا ما سیتے کر تنعیدا تنی ہی ناگز میہ جنناخ دسانس لیناا دریہ بات بھی یا در کھن جا ہتے کہ جب بم كوئى كماب يرصح بي اوراس كير صف مادع ذبن مين جوخيال منفي ا ورحب صم كاجذر بيدا بوالي الماركون رئى بات نهي مع يه عطي القرول كى منعتدات برسفيدكرنا بميكوني عيبنهي م إسطلين جوهيقت سامنيا تي بعده يب كريم سى تساع كى توصيف كرتے وقت اس كى تخليقات كے ان بيلووں برزور فيے ہیں جہاں دہ دوسرے شاعروں سے کم سے کم مانل ہوتا ہے۔ اس کی شاعری کے اقتصوں ا درسادة وسعم اس كالفرادية ادر المع مرك أوه لكافي كوشش كرتي بي-اس شاع اوراس كے بیش مووں اور بالحضوص اس كے قريبي بيش دووں ميں جو فرق م اس بريم اطمينان كانطهاد كرتي بي ادرخاص طوريوان خصوصيات كي تلاش كرتي بي جوات عر كودوس اشاع ول سے الك اور متازكرتى بن تاكدان فرق سے لطف اندوزموا حاسكے. ليكن اس كر برخلاف اكريم سى شاع كامطالع بغيرات معتب كري توم اكتربي مسوى كرفيك کراس کی شاعری کے نرصرف میترین بلکر نفردترین صفے بھی ایسے ہی جی جی می مرحوم شعراما واس کے اسلان اپن و لافانیت کوزیادہ شدّت کے ساتھ ظاہر کرسے ہیں۔ یہاں میری مرافظ ك زماني دى شاعرى، سے بہيں ہے جب شاع برمايت كا ترقبول كرتاہے بلد كمل كناكى کے زمانے رکی شاعری سے ہے۔

اگرروایت کے معنی یہ ہیں کہ اپنے سے پہلی نسل کے طریقوں اور کامیا بیوں کا آنکھ

میج کریا ہے ہے اتباع کیا جائے توایسی صورت ہیں یقیناً روایت کی جایت سے گریز کرناچاہیے۔

ہم نے ثود ایسے بہت سے دیجانات کوم تے دکھیا ہے۔ یہ بات مقم ہے کہ مبتت کوار سے بہتر

ہم نے ثود ایسے بہت سے دیجانات کوم تے دکھیا ہے۔ یہ بات مقم ہے کہ مبتت کوار سے بہتر

ہم نے ورایت کا معاملہ بہت دین اہمیت کا حال سے ۔ یہ میراث بین ہمیں لتی اورا کرکھی اسے ماصل می کرنا جا ہے تواس کے لئے بڑے ریاض کی ضورت ٹین ہے۔ اول تواس کے لئے

### روابيت اورانفرادى صلاحيت

اری شوری ضرورت بیرتی ہے جہراس شاع کے لئے لازی ہے جیسی سال کاعم کے بعد
جی شعر کہتا ہے ۔ تاریخی شعور کے لئے اوراک کی ضرورت بیرتی ہے ۔ ندمرف اضی کی جیست
کی بلکراس کی موجودگی کہی ۔ تاریخی شعورا دیب کو جبور کرتاہے کہ ایکھنے ذفت جہاں اسے اپنی
نسل کا احساس سے وہاں یہ احساس ہی سے کہ لورب کا بسا ملا ادب ہو مرسے لے کراب کا
اوراس کے اپنے ملک کا ساراا دب ایک ساتھ ذندہ ہے اوراکی ہی نظام میں مربوط
ہے ۔ یہ تاریخی شعور جس میں لازمان اور ڈوال کا شعورالگ الگ اورساتھ ساتھ شال ہے
وہ جرنے جوا دیب کوروایت کا یا بند بناتا ہے اور کہی وہ شعور ہے جکہی ادیب کو زماں میں

اس كما بني مقام اورائي معا مرت كاستعور عطاكر تلب -

کوئی شاع کوئی فن کارخواہ وکھی بھی فن سے تعلق رکھنا ہو، تن تہا اپنی کوئی مکمل حیثیت نہیں رکھنا۔ اس کی اہمیت اوراس کی ٹرائی اسی میں ضمرے کہ بھیلی شعرار اور فنکاروں سے اس کا کبار شنہ ہے ؟ الگ رکھ کراس کی اہمیت متعین نہیں کی جاسکت اسے بھیلی شعرار اورف کاروں کے درمیان رکھ کرتھا بل و تفاوت کرنا ہوگا۔ میں اس اصول کوئی اسے آری تفقید ہی کا نہیں بلکہ جا ابیات کا اصول تھتا ہوں۔ کیسا نیت و مطابقت کا بر تفاینا آری تفقید ہی کا نہیں بلکہ جا ابیات کا اصول تھتا ہوں۔ کیسا نیت و مطابقت کا بر تفاینا کی طوفہ نہیں ہے۔ ایک نیا فی بارہ جر نجلی تو ابی تو اس کے ساتھ بھی وہی سب کھر ہوئی ہے جو بہلے وفت ان فن بارول کے ساتھ علی میں آ یا تھا جو کہلے تحلیق ہو چکے ہیں۔ یرموحدہ فن باک خورہ میں اپنے اور ہوں کی تحلیق سے تو در میں اپنی کی تحلیق سے تو در میں اپنی کی تحلیق سے تو در میں اپنی کے دوجو دیں آئے ہے۔ یہ دوجو دہ نظام میں گئے د تبدل پدا ہو۔ خواہ یہ تبدیل کئی ہی تحقیق سے ترقیب پالیتے ہیں۔ نظام میں گئے درمیان کی کا میاں میں ایک سے تو تیب پالیتے ہیں۔ نظام میں گئے درمیان کی کہاں مطابقت ہے جو تھی نظام سے ترقیب پالیتے ہیں۔ نے اور ہوانے کے درمیان کی کہاں مطابقت ہے جو تھی نظام سے ترقیب پالیتے ہیں۔ نے اور ہوانے کے درمیان کی کہاں مطابقت ہے جو تھی نظام سے ترقیب پالیتے ہیں۔ نے اور ہوانے کے درمیان کی کہاں مطابقت ہے جو تھی نظام سے ترقیب پالیتے ہیں۔ نے اور ہوانے کے درمیان کی کہاں مطابقت ہے جو تھی نظام

## روايت اور الفرادى صلاحيت

کے اس خیال سے انفاق کر تاہے اور اور دوب اور اگریزی اوب کی اس نوعیت کو تحجتا ہے اس کے لیے ہے بات بعیداز قیاس نہیں ہے کو جراح ماضی حال کو منعین کرتا ہے اسی طبح حال ماضی کو برتنا رہتا ہے اور وہ شاع جو اس بات سے وا تف ہے وہ ساری مشکلات اور زرد ست ذمتہ دار اور کو کھی خوب مجتنا ہے۔

محصوص عن من وه اس بات سے می واقعت بوگاکداس کی تحلیقات کولازما ہی كمعيارون سے بركھامائے۔ يہ بات واقع نبے كميں نے بركھنے كے لئے كہا ہے ۔ قطع بريدكرنے كے لئے بہيں كہاہے - ير كھنے كے معنى برنہيں ہي كہم ير دكھيں كواياد اضى كے شاعوں سے بہترہے بابزرہے اان كے برابر درج ركھتاہے اورنماس كے معنی یہی کراس کی تخلیقات کو کھیلنا فقدول کے سلم احکام کی روشنی میں د کھیا جائے۔ يراك السافيصله ادرابساتقاب سے جس ميں دوجيزي اكب دوسرے سے نا في جاتي ب نتے فن باسے لئے برمطابقت رکھنا ہی کافئ نہیں ہے داگرد کھا جاتے) تودوہ ل برمرے سے مطابقت ہی نہیں ہوگی اوراس طرح نہ تواسے نے ، کانام دیا جاسکے گااورنہ وہ مجع معنى من ياره ،كبلات حافى كاستى موكاراس كايمطلب بركر نهيس سي كرني چزرايده وقيع بوتى بي كيونكروه بالكل موزول رمتى مي للكن بيضرور ب كريي خوبى اس كى قدر وقيميت كا معیامے۔یددرست ہے کہ ایک ایا معیارہے جے آسندآ منداحتیاط کے ساتھ برتناج استے کیونکہم س سے کوئی مجی قطعی طور رفیصادینے کا اہل نہیں ہے۔ ہم صرف کیسکنے میں کواس میں مطابقت یا فی جاتی ہے اوراس میں شایدانفرادیت بھی ہے یا اس میں انفرادیت نظرًا في به اوريه (برِّ لے فن باروں سے) مطابقت ہي رکھتا ہے ليکن ہم مشکل تمام ميعلوکم سکت مِي كوبري رفن باره) السام اوردومراكوتى رفن باره) السانهيس ب \_ ماضی محسا توشاع کے تعلق کی اورزیادہ واضح تشریح کے لئے ربیات دہی میں رکھنا ضرورى سم) كه ده نه تو اضى كوكوتى ولا يا نفير موكوتبول كرسكتا سم نه وه ابني وات كى كل طور ب

## روايت اور الفرادى صلاحيت

تعمرا يك يا دونجى ئىندىدگىول يركرسكنا ہے - اور ندوه اين ذات كى تعمر كليت اينے كسى كنيديد دوربركرسكتام - بباراسته ناقاب قبول م - دومرانوجوان كالكابم ترب م التسيح ك حينيت ايك وش كوارا ورهد ورهم السنديده فيميك معدشاع كے لئے صرورى مے كدوه مركزى اوراصل ميلان سے وا تقت ہوا ورضرورى نہيں ہے كريمبلان متاز شرت كے الك اساتره بى سى نظرة ئے اسماس واضح حقيقت سے بھى وانف بونا علسے كونن رسى جرك الكي نهي برصاً اللين فن كامواركم مي مالكل الكي سانهين بونا ـ اسى التسي الكل الكي سانهين بونا ـ اسى التسي الكل مونا چاہتے کہ اوروپ کا زہی اس کے اپنے ملک کا ذہن روہ ذہن جے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کی برنسبت زیادہ اہم ماننے لگتاہے) ایک ایسا ڈھن سے جوبدت ارتہاہے ا دريك يه تبديلي ايك ايسا ارتقا ب جواست يكسى جزكوهي نظراندازنهي كرا جوز توشيكيتر ايوم كوازكار رفية قرار وتيام اورنه الدلين نعته نولسول كحيطان ليربنائ بهت نقشول كور ا در يركري ارتقار ، جي آپ شاير لطا فت كانام سيكة بي اورجي آپ و توق كے ساٹھ بيجيدكى كے نام سے موسوم كرسكتے ہي ، ف كاركے نقط نظرسے تقيينًا كوئى تر تى نہيں ہے ليمر تغييت كانقط نظر معى اسے نرقى نہيں كها ماسكا يكم انكم اس مذكف نهيں كها عاسكا مِى مدىك بِم اسے ترقى سمجنے بي اوركن ہے كر آخريں برتر كى معاشيات أور بن روينى كوئى بجيديگ نابت ہویسکین حال وماضی میں فرق سے ہے کشعوری حال ، ایک طرح سے اوکسی حذیک ماضی كي آكابيكا نام مصحيد ماضى كاشعور بدات خودظا برنهيركر بالله ـ كسى في كما كدسم وم اديب مم سع بهت بي ي ده جاتي بي كيونكر مم ان سيكبين زياده التي من الله الله ورست سے -وہ واقعی دری بن جو م م م م الله الله

یں اس عام اعتراض سے واقع مول جوشا عری کے بیٹے کے سلسطین میرے پردگرام کے یک کے مسلسطین میرے پردگرام کے یک صحیح برام کی ایم مضحکہ خیز صدتک نجر رحمی (اوراصول برتی) کی صرورت پڑتی ہے اورجوا یک ایسادعوی ہے جبے شاع وں کے حالاتِ زندگی پرنظر ڈالیے ہی مضورت پڑتی ہے اورجوا یک ایسادعوی ہے جبے شاع وں کے حالاتِ زندگی پرنظر ڈالیے ہی

## روايت اورالفرادى صلاحيت

انبخصیت کومٹانے کے اس علی تعربیت رہ جاتی ہے اور یہ رہ جاتلے کواس باسکا روایت کے شعورسے کیا تعانی ہے تیجہ سے کہ اس علی کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے کہ فن سُائنس کے عُواس کی طرف بڑھ رہا ہے اس لئے اب میں ایک قیاسی مثال سے آپ کواس آ برعور کرنے کی دعوت دنیا ہوں کہ جب بلا ٹیم کا ایک نازک اور سیس کر اایک ایے جمیر بڑافل کیا جائے جو ای دعوت دنیا ہوں کہ جب بلا ٹیم کا ایک نازک اور دیکھا جائے کہ اس و قت کیا عل کیا جائے جو ای دوسلفر دائی اوکساً ملاسے بھرا ہوا ہوا وردیکھا جائے کہ اس و قت کیا عل ہوت کے اس و قت کیا عل

(Y)

دیانت دارا ختن تراورا حساس توصیف شاع سے نہیں بلکر شاع ی سے بحث کرتی ہے۔ اگر ہم اخباری تقادوں کی الجمی ہوئی چنے وبیکار کوئنیں اوران کی اس مقبول نکراراور حجت

#### روابين اور انفرا دى صلاحيت

کورکھیں جنتے کے طور پر سُامن آئی ہے قومتعدد شاعوں کے نام ہا سے کا فوں میں پڑی گے۔

اکر ہم کمیو بک کے دریوعلم حاصل کو لے بجائے برا ہواست شاع ی سے لطف اندوز ہوئے

کے لئے کئی نظر کو پڑھنا جا ہیں تو ہمی شل پی سے کوئی (دھنگ کی) نظم ملے گی میں نے اس
رہنتے کی اہمیت کو واضح کرنے کی کو شن ک ہے جوایا نظم کا کسی دو سر بے مصنف کی نظم سے
ہونا ہے اور شاع ی کا یہ نظر بیش کیا ہے کہ ساری شاع ی کی جینیت چواب کی کھی جا چک ہے

ایک زندہ وصرت کی ہوتی ہے ۔ شاع ی کے اس نیرشفسی تصور کا دو سرا پہلووہ ور شنہ ہے جو
ایک زندہ وصرت کی ہوتی ہے ۔ شاع ی کے اس نیرشفسی تصور کا دو سرا پہلووہ ور شنہ ہے جو
سے نظر کا اس کے مصنف سے ہوتا ہے اور میں نے ایک مثال سے اس امر کی طرف کی شاہ اور سے کہ مصنف سے ہوتا ہے دائے دہ ناع سے مرف شخصیت کی قدر وقیمیت کے اعتبار کی
سے مختلف نہیں ہوتا اور ٹریر کروہ ڈیا دہ دلچ ہیں ہوتا ہے یا اس کے باس کہنے کے لئے بہت
سے مختلف نہیں ہوتا اور ٹریر کروہ ڈیا دہ دلچ ہیں تراج ہے یا اس کے باس کہنے کے لئے بہت
کی خواہے جا کم خالم اگر فرق بہنے کر اس کے باس زیادہ لطبیف اور جامع میڈیم ' ہوتا ہے جب
سے مناص سے کے باجد درو بمتنوع اصاسات ایک نئی ترتیب کے ساتھ متحد ہونے کے لئے
مین خاص سے کے باجد درو بمتنوع اصاسات ایک نئی ترتیب کے ساتھ متحد ہونے کے لئے
مین خاص سے کے باجد درو بمتنوع اصاسات ایک نئی ترتیب کے ساتھ متحد ہونے کے لئے
مین خاص سے کے باجد درو بمتنوع اصاسات ایک نئی ترتیب کے ساتھ متحد ہونے کے لئے
مین خاص سے کے باجد درو بمتنوع اصاسات ایک نئی ترتیب کے ساتھ متحد ہونے کے لئے
می تو اس کے باجد درو بمتنوع اصاسات ایک نئی ترتیب کے ساتھ متحد ہونے کے لئے
می تاری ہوتے ہیں۔

متابہت بین نے (Catalyst) سے دی تھی جب ان دوکی وں ایسٹر کرا ورا جی کا ایک موجود کی میں طلیعا نا ہے وہتے کے طور پرسلنجورس ایسٹر بیرا ہوتی ہے۔ یہ آمیزش اسی ذفت دجود میں اسکتی ہے جب بلا مینم موجود ہو سیکن اس کے بادجودا سن تک کس میں بلا مینم کا کوئی بھی نشان موجود ہمیں ہوتا اور بلا مینم بھی نظا ہر شانز نہیں ہوتا اور بلا مینم بھی نظا ہر شانز نہیں ہوتا اور بالکل بے حرکت ، غیر جانبدارا وزعیر میں ارتباہے۔ شاعرکا دماغ بھی بلامنیم کر بیرزوی یا قطعی طور پر برات خود، آدمی کے تجربے برا ترا نداز ہولیکن فن کا در با سے بہوسکتا ہے کہ بیجزوی یا قطعی طور پر برات خود، آدمی کے تجربے برا ترا نداز ہولیکن فن کا در با ہے اسکتا ہوں کے اورا تینے ہی جامع طور پر دماغ ہفت رہا اور وہ دماغ جو کھا تھا رہا ہے۔ اسکا الگ ہوں کے اورا تینے ہی جامع طور پر دماغ ہفت سے کرنے اور جذبات کو دجا سی کا مواد ہیں ، برلنے کی صلاحیت کا جا مل ہوگا۔

# روا بيت اور الفرادى صلاحيت.

آپ دیمیس کے کہ وہ تجرب وہ غاصر عطبیتی تغیر سیدا کرنے الے كىموجودگىيى داخل بريتے بى دوسم كے بوتے بى \_\_\_\_ جذبات اوراحساسات كىيى فن یا سے کی اثراً فرنی ، استحض کے لیے جواس سے لطف اخدد ہوتلہے ایک ایسا تجرب سے جو نوعیت کے اعتبارسے ہواں الجربے سے ختلف ہے جونی کے علادہ کسی دوسرے تجربے سے حاصل ہونا ہے ممکن ہے کہ کیسی ایک جذبے سے پیدا ہوا ہو یا یہ می مکن ہے کہ کی جذبوں سے ال كرنبا إدا ورطرح طرح كے احساسات جونن كاركوفضوص الفاظ، بندش وتراكيب اداريج یں سے چیلنے نظرا کے ہون قطی اٹرکو پیدا کرنے کے لیے اس میں شابل کرفینے گئے ہوں ۔ یا یه رکبی مکن ہے) کرعظیم شاعری براه راست بغیرسی حذید کے تحلیق کی کی جوا در کلبتہ جاساً ای سے زیب یا گئی ہو۔ انفراو ، کے بندر صوبی کبنٹو (Brunet to Latini) يس جذبات كواس طرح كيجا كياب كروه واقعات بى سے طاہر مونے لگتے بى ليكي اثرافزني مالا كمبرف ياره كى طرح اس مي مفرد ب ،جزئيات كى ابم تهدارى سے بداكىكى ہے-اَخْرَى عِادِمُصِرْ وَل (Quatrain) ين ايك الميج سامن آل ب، ايك احماس ا بحراب جوا بي كسانه والبنت ا درس سي مرادراتر بيدا بوجاً اسي ا دريس كي محض اين يهل بنديات كالعلق سع بدانهين بهذا بكداس عل كانيتج بعيدا عرضاع كانع ين اسوقت تكمعلى راجب تك السامح أتحاد بدائة موكياكماس كے لعدوہ حود كرداس كاج بن كبار ورصل شاع كادماع لاتعداد احساسات، تراكبيب ويندش اوراميج كوكرفت بيلاني اورجع رکھنے کے لئے ایک طرف کے مانندہے کرجہاں وہ اس دفت کک موجودرہنے ہیں جب مك وه سارے ذرّان ، جوابك نباآميزه بنانے كے لئے مخد موسكتے بن ايك ساتھي موكراك سيامركب سين جائين -

اگراً بخطیم تری شاعری کے کئی نما مندہ حصوں کا مقابلہ کریں نواب دکھیں گے کہ اتحاد ک اس نوعیت بی کس قدر شطیم نوع ہے اور یہ کی دکھیں کے کرکس قدر محل طور پر رفعت کا کوئی مجی

## روايت اورانفرادى صلاحيت

ا فرا فلا قدمعیار اس کے لئے اکا فی رستا ہے کیؤی حذبات اوراس کے متعلق حسوں کی علمت اور کی اس تعداد اس کے متعلق حسوں کی علمت اور کیرائی کی اس تعدرا ہمیت نہیں سے حبیت کا رانہ عمل کی اس تعدرت اوراس اور کی ہے جب سے میں کا رانہ عمل کی اس تعدرت اوراس اور کی ہے جب سے میں گھل کا کی اور دیں آئے ہے ۔

اور (Paolo) کوداستان می کفون می کیدائی اس سے باصل مختلف چیز ہے جی می کیرائی کا ما تروہ عذبات نظرات میں کی کیرائی اس سے باصل مختلف چیز ہے جی کیرائی کا ما تروہ مفروضہ تجربہ کوہم بہنجاتی ہے۔ مزیر ہاں یہ اس داستان یں جو کیرائی نظراتی ہے وہ جی بیسوں کی مفروضہ تجربہ کوہم بہنجاتی ہے جس میں لوئسیس کے بحری سفوکا ذکر کی کی اور جس کا انحصار براہ راست کسی ایک جذبہ برنہ ہیں ہے عظیم تنوع حذبات کی قلب ما ہمیت کے عل سے بہلا ہو اس اور او کھی اور ان کے کے منظول کی بنسبت کے منظول کی بنسبت

فتكارانة الزيداكرفيس صل موح سينظام زياده قريب دمعلوم موتى مي -

ر (Agamemnon) یی فنکادانه خدات جینی تماشانی کے جذبات سے اور اوسیاوی اور واقعہ کافشرق اور قاقعہ کافشرق میں خدات ہے۔ وہ اتحاد جنبات فریب ہوجاتے ہی لیکن فی اور واقعہ کافشرق میں نظراتا ہے۔ وہ اتحاد جنبات جو میں اعراق میں نظراتا ہے۔ نہا یہ اتحاد اور میہ لودار ہے جنباخود لوسیسس کا مجری سفر- دونوں ووں میں عنا صریحی کرا کی ہوجاتے ہیں کیٹس کی اوٹر (Ode) میں متعد قسم کے احساسات نظراتے ہیں جن کا بنا ہر ملبل سے خصوصیت کے ساتھ کوئی نعلق نہیں ہے لیکن اس نظمیں بلیل دان احساسات) کو کھے تولیے نام کی دکھنے کی وجے اور کھے اپنی شہرت کی وجہ سے ایک بلیل دان احساسات) کو کھے تولیے نام کی دکھنے کی وجے اور کھے اپنی شہرت کی وجہ سے ایک

دوسرے سے قریب ترلانے کا دربیہ بن جاتی ہے۔ وہ نقط نظر میں کورد کرنے کی بیسلسل کوشش کررہا ہوں شایر قیقی اتحادر ورج کے مابعد الطبیعیاتی نظریہ سنعلق رکھتا ہے۔ کیونکر میرامطلب یہ ہے کہ شاع کے پاس اظہار کے لئے ، شخصیت نہیں ہوتی ،جس بیں تا ترات اور تجب رہات غیر متوقع اور مخصوص طولہ ہم

### روايت ادرانفرادي صلاجيت

کھل مل جاتے ہیں، مکن ہے دہ تا ٹرات اور تجربات جو خود دم دی کے لئے ہم دہ المرائی میں اسلامی کے لئے ہم دہ الرائی است اور تجربات جوشائری کے لئے اہمیت رکھتے ہی کس میں ان کی کوئی اہمیت رکھتے ہی کس سے وا دروہ تا ترات اور تجربات ہوں ۔

یں بہاں ایک ایسے بندکا والدوں کا جوکانی غیرانوں ہے۔ لیکی اگراسے تی توج کے ساتھان نظم شاہات کی رفتی میں یا ارکی میں دیجھا جائے تواس کی اہمیت بہت برحجاتی ہے:

م برجندکه اس کی موت کا انتقام کسی عامیان طریقے سے نہیں ایا جائے گا ایم میں اب سوچا پول که اس کے کسی پردیج جاتھ بریں این آپ کوملامت مک کرسکتا ہوں ۔

نرآتي؟

بیتخف جوسا منے کھڑا ہے شاہرا ہوں کو گراہ کیوں کرتا ہے اورا بی زندگی کومنصف کے لبوں کی جنبش کے والے کیوں کرتا ہے ؟ خدم دعم کے کارنا موں کواس عورت کی نفاست کی خاطر کیوں فارت کرتا ہے ؟

اس بندیں (جبیاکہ ظاہرہے اگراسے اس کے تن یں مکھرد کھیاجاتے ، تنبت اور فی جدیا کا اس کا اس کے تن یں مکھرد کھیاجاتے ، تنبت اور نظار آ ہے ۔۔۔۔۔ فوب صورتی سے گرا تعلق اور ساتھ ساتھ برصورتی سے صود مجا لگا و اس کی ضدیعی ہے اور اسے فنا بھی کردیتی ہے ینبت ونفی جذبات کا یہ اتحاداس عمل سے بیدا کیا ہے ۔ متعابل جدبات کا یہ توازن ورا ما تی کیفیت میں ضمر ہے جس کے لئے بول جال کی مناب

## ردابيت ادرانفرادى صلاجبت

زبان تعال گئی ہے لیکن صوف یک بیفیت ہی اس کے لئے ناکا نی ہے۔ یہ جذبات ڈدامہ کی مجموع سافت سے بیدا ہوئے ہیں لیکن مجموع الم خواس وجہ ہے اُجاکر ہوتا ہے کہ متعد جسات جواس جند ہے ما فلست بھی رکھتے ہیں اور کسی طبح سطی ہی نہیں ہیں بیہاں اس طور پرشیر وسکرم کے جواس جند ہے ما فلست بھی رکھتے ہیں اور کسی طبح سطی ہی نہیں ہیں بیہاں اس طور پرشیر وسکرم کے ہیں کوفن کے ایک نستے جذبے کا اظہار موقا ہے۔

شاع اینے دانی جذبات کے اظہار کی وجسے جواس کی این زندگی کے سی فضوص فاقعہ سے متنا زہوکر برا میختہ ہوتے ہیں ہانے لئے دلچنپ اوراہم ہیں ہونا ممن ہے اس کے مخصوص جنبات ساده بور مياضام ياسياك بهور ليكن جهال مك شاعرى مين اس كے جذبات تعلّن ہے وہ بہت بیدہ چرہے لیکن برحذبات الى لوگوں سے بالكل محمّلف ہوں كے جورْندك ين غير مولى اور تحييده جذبات ركھتے ہيں۔ شاعری میں ایک علطی جودر اسل مزاج كي سنگ سے بیدا ہوتی ہے شے انسانی جذبات کی تلاش ہے اور علط جگریندرت کی بہلاش مراہی برختم موتی ہے۔ شاعر کا کام نے جذبات کی الاش کرنا نہیں ہے بلکم عمول جذبات کا استعمال كرناب اورانهين شاعرى مي برتي وقت اليا اصاسات كاافهاد كرنا معج متداول جربا بس بالكل نميس يا كرات إلى يدو قع يروه جذبات جن كالسيكوئي بخريه نميس مع اوروه جذبا بحي جن سے وہ مانوں ہے ساتھ ساتھ ساتھ کالمیں آئیں گے۔ اس لئے ہمیں تبیلیم کرنا پڑے گاکہ شاعرى يتعرفي كزاكده ال جدبات كانام بجع حالت المينان س كياموكم إيك اليافارمولاس جوناموزون اورغلط ب كيون كراسطح ننزوه جذبات موتين نزياد ا درحا فطرا ورندم عنى كوسنح كئے بغير اطمينان اورسكون - اگرد كميا جائے تودر اس يخرلوں كى بهت برى تعدادكا ارتكار بونايد اوراس ارتكان سفيتيك طور مرامك سى جزدودس آتی ہے۔ بہتجربے کے استعبیل کے موتے میں کمعلی اوی کوبرسرے سے تجربے نظر نہیں آتے۔ ا دریدار کازایک ابساار کاز ہوا ہے جونہ توشعوری طور پر بیرا ہونا ہے اور نہ عور دوخ سے يتجرب مأفظ كے زورسے جمع نہيں كے عاسكة بلكرية و د كردا خرس أيك اسى فضاين تحد

## روابت اورالفرادى صلاحبت

بموجات بهي كسجعا ن عني مين وسكون واطهينان مكانام تودياجا سكتا بحركه وه وانعات كوجبول الماز سے دیکھتے ہی ۔۔۔ سادی داستان درال میری نہیں ہے۔ شاعری کی خلبتی میں بہت بڑا ہاتھ شور نام اوز عورونوس كالجي مغوام صلى بي خراب شاع ومال باخبر مؤاس جمهال اس باخبر مونا ياسي -اوروبان با خبرر بتله جبال الصيغ برمونا چاہئے۔ يه دونون لليان الى بالكل داتى بنا ديتى بن عرى جذبات مح أزادانه اظهاركانام نهيس ب مكرجزبات سيفراركانام ب يشاع ي خصيت كاظما كانام نهي ہے ملك شخصيت سے فراد كانام مے ليكن درحقيقت فراركى اس نوعيت كو صرف دہى لوگ مجھ سکتے ہیں جن کے یاس شخصیت میں ہے اور حزیات میں ۔

يمضمون البدالطبيعيات بيأتصنون كى سرحدول كى طرف رجدع كرما بهوامعلوم بولسهاوا اليعلى تنائج كى طرف لے جآما سچفين شاعرى بي لحيي ركھے والے دم داراشخاص بي تعال كرسكة مي يشاع مص شاعرى كى طرف توجر ميذول كرانا ايك قابل تعرلية مقصد مع كيونكا سطح بم اتھی اور مربی اور تینی شاعری کے انصاف بیندانہ جائزہ کی طرف مائل ہوسکیں گے ! یہے آدی کا فی تعداد سموع دي جشاعى ي ميفلوس جربات كے اظهاركولسد بده نظون سے د كھيتے بن اور فقرتعدا د یں ایسے لوگ بھی بی ونی رفعنوں کوئیند کرتے ہی لیکن اس بات سے معدود سے جند لوگ ہی وافعنی كرشاع ي يُعن خيز وزبات كا اظهار كي يوله السير السيد والتي في دند كي سفاع كيسواني ي مِن بَهِ يَمْ لَنَى بَكُمْ خُو دُنظم كِ اندُرُكُتى ہے فن كے جذبات عِير خضى موتے بي اور شاء اس غير شخصيت تك خودكوكلية فن كے والے كے بغيرنہيں پنج سكتا إس فن كے والے كے بغير والسے كليق كرنا ہے اوریہ بات کواسے کیا تخلین کرنا ہے اس وقت تک حاصر نہیں ہوسکتی جب تک وہ اس المحدين زنده تربهوج والنهين ملكه ماضى كألمئ موجودة كهرسكتي بن اورج كده نرمرف اس كاشعور ركفتا بوككون كون ك جزي مرده بويلي بي بلكواس كاشعورهي ركفتا بوكركياكيا جزي بيلے سے زندہ

1914

# کلاسیا کیاہے ؟

وہ مومنوع جس کا میں نے اُرتخاب کیا ہے یہ ہے کہ کلاسیک کیا ہے ؟ بر کوئی نیاموع نہیں ہے متال کے طور برا کے متہ ورضمون سینٹ بود کا کھی اس عنوان کے بخت موجودے۔ اس سوال کوا مھانے کی وج، خصوصاً ورجل کوذہن میں رکھتے ہوئے، اِلکل واضح ہے ہم خواہ کلاسیک كى كوئى بى تعريف كرس كى كوئى مجى تعريف اليين بهي جوسكتى جس سے وُرجل كوخارج كياجا سكے۔ ہم لورے وٹوق کے ساتھ کہ سکتے ہی کروہ تعریف ایس ہونی چا ستے جوواضح طور برورجل سے مطابقت ركھتی ہوليكين اس سے قبل كرميں آ كے علوں مناسب بہ ہے كر يز تعقسبات كا ازالار جندغلط فنميون كى مين بندى كردون ميرامقصدرينهي بي كمين لفظ كلاسيك كي كي مروج استعمال كوترك كرنے مانكال باہركرنے كى لمقين كروں ريد لفظ مختلف تن بي مخلف معنى ستعال مؤتاب وريم بيشا استعال مؤتاب كار مجف نويها الك متن يس صرب ا يك عن كے ساتھ تعلق ہے ۔ اس اصطلاح كى مخصوص عنى بي نعر ليف كرنے دفت بي آئده کے لئے خود کویا بند مھن بہیں کروہا ہوں اور مرابراوا دہ ہے کہیں اس اصطلاح کوسی ایسے دوسر معنى ين متعال نهي كرون كاجس بياب ككن عال موتى آتى ہے مثال كے طور براگرات آئندہ مجھے مجمی تحریب تفریر پا گفتگوی لفظ کلاسبک کا استعمال کرتے ہوتے دکھیں جبكيس اس سے صرف كرى مي زيان كا معيارى مصنعت مراد لے ريابوں بايس اسے صرف عظمت کی دلالت کے طور راستعال کرر ہاہوں باکسی مصنّف کی دانیے میدان ہیں) ایمیت

## کلاسیک کیاہے

اس کے بعداب بیں اپنی بات کے دومرے پہلو کی طون رجی گرتا ہوں۔ کلاسیک اور روما نگ تناذعہ کی اصطلاح کے مطابق کہی فن بارے کو کلاسیک ، کہنے کے معنی یا توحد درج تعریف نازعی کی اصطلاح ہے دومرے پہلو کا دارو مدا راس بات پر ہے کہ وہی کی تعریف تعریف کے بوتے ہیں یا بھر نفر شرت انگر نذمت کے ۔ اس کا دارو مدا راس بات پر ہے کہ وہی کسی جاعت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اصطلاح بیند مخصوص خوبیوں یا خامیوں کی طون اشادہ کرتی ہے یا نواس سے ہیت کی جامعیت مرادلی جاتی ہے یا بھر حدد درج بیت قیم کی تصنیف کرتی ہے یا نواس سے ہیت کی جامعیت مرادلی جاتی ہے یا بھر صد درج بیت قیم کی تصنیف کرتی ہے یا نواس سے ایک خاص ہم کے فن کی تعریف کرنا چا بہتا ہوں اور مجھے اس سے خوس نہر ہیں نوجنہ کی المیں ہونا چلہتے ہیں بہتر ہے یا بہتر ہیں نوجنہ کی ادب خصوصیات کا تعین کروں گا جی کا اظہار کسی کلا سیک ہیں ہونا چلہتے ہیں بہتر ہے یا کوئی ایک دورا یہ خطیم دب کہلائے جانے جانے کا اسی و فت شخص ہے جب اس میں کوئی ایک مصنعت یا کوئی ایک دورا یہ بایا جائے جب میں بیرساری خصوصیات اس بات کا دعویٰ کرنا مقصود خرج میں ہے کہ درہ ب

## کلاسبککیا ہے

شاع در سے طیم ترشاع ہے مجھے اس میم کا دعولی سی شاع کے بارے میں بے عنی سانظرا ما ہے۔اس سے تقبناً مرام مقصد مجن ہیں ہے كم لاطبين اوب دنيا كے دوسرے اوسات كے مقابلے بین عظیم ترین ہے۔ کیسی اوب کا کوئی عیب نہیں ہے اگراس میں کوئی ایک معتنف یا کوئی اکے دور کھل طور ریکا سیکل نہیں ہے یا پھر حبیاکہ انگریزی دب رصادق آ اے وہ دور جو كلاسيك كى تعرب برقرب بورااترام عظيم تربن دورته بى ب يمراخبال بكدوه ادبیات دجن بی انگرنری ادب سب سے نمایا حیثیت رکھناہے جن بی کلاسکل خصوصیات مختلف مصنفين اوركى ا دُواري سيلي موتى موتى مئ حكن مے نسبته زياده تطبيف ورد قيع مول بر ر بان کواپنے مسائل اوراینے حدود موتے ہی کسی زبان کے حالات اوراس کے اولی کی ابخ كے حالات ممكن ہے ایسے مول كركسى كاكسيكل دور ما كالسيكل مصنف كى اميد بختم موكر رہ جائے۔ یہ بات نہ توالیی ہے کجس پرمعذرت کی جلتے اور نہ الیسی سے کہ وشی مناتی جائے اس کے وقوع پزرمونے کی ایک وج توریقی کرایک طرف توروم کی تاریخ کالیے تفی اوردوسری طرف لاطینی زبان کامزاج مجی کی ایسا تھاکد ایک خاص وقت کری تمانے روزگار كلاسيكل شاع كا وجود مي آجانا مكن تھا۔ حالانكر ہميں اس بات كوبھى ذہن بين ركمهنا چاہيئے كه اس زبان كواس مخصوص شاع اوراس شاع كے زندگى بھركے ياص كى فردر على ماكدوه اين موادس كاسيك ، خليق كرسك اوريقينياً ورحل اس بات سے باخرنهي تھاکہ د واس کام کوانجام سے رہاہے۔ اگر کمی کوئی دوسرا شاع با جرتھا توور حل مجی اس سے فیرک طورير باخر تعاكدوه كياجر بخيق كرنے كا كوشق كرا ب ليكن ايك جرج وه ندسوج سكتا نفا ا در مذجان سکتا تھا تر معی کروہ اس کوشن ٹی می کوئی کلا سیک مرتب کردہاہے کیونکہ کلاسیک کج غيب بين نظراور تاريخي تناظري روشى مي ديمين كي بعدى كلاسبك كانام ديا جاسكتا إ-أكركوتى اكيد لفظايسا يعجس مين كلاسيك كى اصطلاح كى سارى خصوصيات كيجا برسكتى بي اورجوز يأره سعن يا ده مغم وم كا أطهار كرسكتاب نووه لفظ كالملبت؛ يا

# کلاسیک کیاہے

فنجتكى سے يہال ي قاتى كلاسبيب بن جيساكه ورحل بے ادراس كلاسيك بي جوابي زبان میں دوسرے ادب کے نعلق سے کلاسیک کہلاتی ہے یا جوکسی مخصوص دور کے نظریتہ دندگ كيمطابن كالسيك كادرجركفتى ب امتيادكرنا ضرورى تجتنا مول كالسبك وقت ظہور میں آنی سے جب کوئی تہذیب کا ل مولی ہے ،جب اس کا زبان وادب کا مل موتا ہے اور سانھ سانھ دہ کسی کا مل دماغ کی تخلیق ہوتی ہے۔ دراصل سے اس تنہدسب ادراس زبان کی المميت اورسائق سانكس منفردشاع كاماع كامجامعيت الهونى مع جكس تخلين كوآفاقيت كا درج عطاكرتى ہے كامليت كى تعرفيت، يتسيلم كے بغيركر سامعين يہلے سے اس كمعنى مے واقعت ہی، بالکل نامکن ہے۔ نومجراسے بول کہا جا سکتاہے کہ اگرسم محیم عنی مل مل بي اورساته سانه تعلم يافته مي بي توم كسى ادب اورنم ذيب من كامليت كواسي مي يعة بي ملع بمن دومرے انسانوں كو بيجا يو ليت بي جن سے ملتے بي كامليت كے معنی کونایخة ذہن کے سامنے واضح کرنا اور لسے قابلِ فبول بنا ایکن سے یسکن اگرہم کامل مِن تواليب مين يأ توم كامليت كونوراً بهجإن لية من ما يجراس سے روشناس موكروانف بوائے مِي شيكينير كالإصفوا لا، متال ك طور برجيع جي وه كامل يا بخة نظر مِومًا جأنا بي شيكير كذبهن كارتقانى كامليت بالجنكى كونسبلم كرنيين اكامنهين ره سكتايهان كمدكم ترتى بإفة ناظر مجى ا لمرجيقن ا دب ا وزينيت مجبوى سالت وداع كے نبزى سے مجسعة ہوئے ارتفاء كود كيسكما ، ح مهی نہیں ملکہ ابتعانی بٹوڈر دورکی مانچنگی سے کے کشبیک پیرے ڈراموں مک کے ارتفت ماور فيسكيتيرك جانشينون كاتصنيفات كازوال كومى محسوس كرسكتاه يهم دراسى واقفيت ك بعدير مي مشامره كرسكة بن كرستوفر مادلوك وراح شبكيترك الدامول كمقابلين جواس نے ہی دور میں تکھے تھے ، نسبتہ ذہی اور طرزا داکی زیادہ نحیت کی کا افہارکرتے ہی اِس آ كا قياس كرنا دلجيب موكاكرا كرمارلوات دن زنمه رينها جتنع دن سكيبرزنده ربا توكيااس كا ارتقارهی اسی زفتار کے ساتھ جاری رہتا ؟ مجھے اس میں شک ہے کیو کم ہم دیکھنے ہی کہ

# كلاسيك كيام

كهدود ماغ دوسرول كم مقا بله بي جلد نجية موج تيم يهم ريمي دكھتے بي كرجود اغ جلد نجب موجا ہیں وہ بہت آگے کم نہیں بڑھتے میں نے اس بات کو تنبیہ کے طور براً ٹھا بلہے۔ ایک نواس لے کی تدرکا انتصارات فی قدر برم قاسے جواسے نیک خشاہ وروموس اس لے کہمیل س بات سے باخرر سنا چاہئے کہم فروا فروا ارسوں کی میگی اورا دبی ادوار کی افران پختگی سے کسبردکار رکھیں۔ ایک اوسبجوانفرادی طور برزیادہ نجہدداغ رکھنا ہومکن ہے مہاہے دُور سے تعلق رکھتا ہوجوم بقابلہ دوس سے دور کے نسبنتہ کم بخیتہ ہور اس طرح اس کی تخلیق مجی نسبتہ کم نخبته مرک کسی ادب کم نخبگی در اس معاشره کی آمیند دارم و تی ہے جس میں وہ بردا مولیے ایک مصنّعن انفرادى طوربراجس كى نمايان مثال شيكبترا ورور على بي ابنى زبان كونرتى دينے یں بہت کھ کرسکتا ہے لیکن وہ اپنی زمان کواس وقت تک محتی کے درج مرنہیں مینجاسکتا جب تك اس كيني دوون كانخليقات نياس ايسانتارند كرديا بوكر وهب اس زمان ک دہی ہی کسراوری کرنے۔اکی بخیترادب اسی لئے اپنے بھیے بودی ایک مابریخ رکھنام ایک اليئ ناريخ جونة توصرت ايخ وادسواخ بيشتل مون ميه ا ورنة فتحسم كمسووات اور تحرم ول مجرعه مونى بع بكداس زبان دارب كى امكانى قوتول كوس كے اپنے حدود كے افرر منظم ليكن عرشتور طوربرحاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے ۔

یہ بات ذہن شین کھی چاہیے کہ کوئی معاشرہ اور کوئی ادب انسان کی طرح لاز المشاک طور پرنجیۃ اور مرکھا فر سے مطابقت نہیں دکھتا بنبی از دقت نشو ونما پانے والا بحبی اکنز، واقع طور پراپنے دور کے دوسرے عام بحق کے مقابلہ میں زیادہ طفلا شرمعلوم ہوتا ہے کہ بانگرزی ادب کا کوئی دولا بسیا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاسکے کہ یہ بورے طور پرنجیۃ ، جامع ادر متوالات اور سکا کے فائد دولا بسیا ہے جہ میرانحیال ہے کہ ایک بھی دورالیا نہیں ہے ہم یہ ہیں کہ سکتے کہ کوئی بھی شاع ابہت ورحیات میں انفرادی طور برائم کرئی ٹربان میں نشیک پرسے زیادہ نجیۃ دکا بل ہوسکا ہے بہم یہ میں نہیں کہ سکتے کہ کوئی بھی شاع ایک ہوئی ہی شاع ایک دورالیسا نہیں انفرادی طور برائم کرئی ٹربان میں نشیک پرسے زیادہ نجیۃ دکا بل ہوسکا ہے بہم یہ میں نہیں کہ سکتے کہ کوئی بھی شاع نے انگریزی زیاب میں اعلیٰ خیالات اور صدور جرا طبیعت ہوئی سات

## كلاسبيك كياس

کے اظہار کرنے گاائی صلاحیت بیوا کی ہے جنی نیک پڑنے کی تھی لیکن ہم ہے موں کے تغیر نہیں رہ سکتے کہ کونگر تو کے ڈورا ہے (مثال کے طور پُروے آن دی دولائی بچر خصوصیات میں سکی پڑے ڈوالوں سے زیا دہ بختر ہیں لیکن حرف اسی اعتبالے کہ دور یا دہ بختر معا شرو ہی آئی دار ہیں۔ یا اسے یوں کہر لیجے کہ وہ طرزمعا شرت کی زیادہ بھی گئی گے آئیند دار ہیں۔ دہ معا شرو جس پر کا نگر تو لیے اپنے ڈوالوں کی خبیا در کھی ہما نے نقط نظر سے بہت زیادہ مہذر بہیں تھا کیکن بھر بھی وہ ٹیور دور کو رک کے مقالم میں ہما نے دور کھی ہما نے دہ قریب ہے اور شایداسی دجہ سے ہم اس کا جائز و زیادہ بھی سے بیا۔ اس کے مقالم میں ہما نے دورہ ایسا معاشرہ تھا جو دوہ ایسا معاشرہ تھا در ساتھ ساتھ ذیا دہ تنگی نے مقالم کو تو شرور کوئی ہے۔ اس لئے مناسے ہما کی کا مکان کو تو ضرور کوئی ہے۔ اس لئے مناسے ہما کہ ہم دو کی کا ملیت یا تھا کھی اس نے دو مری چرضرور حاصل کر کی تھی۔ اس لئے مناسے ہما کہ ہم دوائی کا ملیت یا تھا کھی اس نے دو مری چرضرور حاصل کر کی تھی۔ اس لئے مناسے ہما کہ کی کا ملیت یا جو سے کہ ساتھ ساتھ طوز معاشرت کی نے تھی کو اس ہی اور شامل کوئیں۔

### كلاسبك كباب

كا اسلوب بيان آننانچترنهيں ہے كدوہ كالسيك بينے كے لئے فرانسببى خروريان بورى كرسكے ـ ہاری شراس سے قبل کہ وہ کچے اور کام انجام دینی چددوسرے اہم مقاصد کے لئے ضرورتمارہ کی تقى ا دريمكن جوكيا تفاكه كوئى ملورك ى جوكست يبلي ، ا دركونى توكرك موس سے يہلي ادركوتى بتوكيبكسى الدين سيهل بيدا بوسكما نفاران معيارون كوشاعرى يمنطبق كي کے لتے خواہ کیسی عند کلات کوں نہ درسین موں مکن نٹر کے سلسلے میں میابت اپنی حب کھ درست ہے کہ نٹر کا ارتقار مشترک طرز کے حاصل کرنے کی طرف ہوما ہے بیکن ہو ات کہنے سے ميرا نمشاءيه مركزنهي سے كرمهتري لكھنے والوں مي دطرنے اعتبارسے كسى قسم كا الميار دشوار موا ے۔ان میں نرصرف بنیا دی اوراہم فرق ابن رہا ہے ملک میفرق بہت اعلیٰ اور لطیف م کا ہوہے۔ اليرسين كانتزا درسوتفن كانترس ايك صاحب وون كووبساى نمايان فرن نظرات كاجسكاى تراب کے رسیا کو دوسم کی انگوری نمراب بین نظراً ناہے ۔ کلاسیک نرکے دورس جو کھے ہیں دکھا نی دنیا ہے اس میں تحریری صرف مشترک روایت ہی بہیں ہوتی داخیاری اوار بینوسیوں کے مشترک اسلوب کی ایمکردون کی میساینت ا دراشنزاک بھی مخااہے ۔ وہ دورج کا سیک دورسے يهلية أب مكن ب لعجبي اوريك زيمي كا اظهار كرتا إمو- يك رُكَّى كا اس لي كوز بابي ك دراتع ابھی پولے طور رسامنے نہیں آ چکتے اور بواجی کا اس لئے کرابھی کے سلمعیار موجد فہیں ہونے۔ ہم بوالعجبی کا مام اسے دے سکتے ہی جہاں کوئی مرکز موجود نم ہو۔ ساتھ ساتھ ایسے دُور کی تحریف س نظریریتی اورتی نیودسے زادی عی یائی جاسکی ہے۔ وہ دورجو کلاسیک دور کے فوراً بعدا آہے مكن بيطس بي بي العجبي اوركب زنكي نظرات يك ركى اس لي كرز بان ك درات كم ازكم في وصد كے لئے ختم موم انے بی اور بوالعجب اس لئے كم أي داور بينائي محت سے زيادہ اہميت كى حارل موجاتى ميكين ده دُورِم ين من شرك سلوب لما عيد ايك يسادور من الميعب عاشر فطسم استحكام نوازن اوريم انهنكى حاسل كرلتياس كيزكرابسادورجوانتها درج كيمنفردا سلوب كاأطهار كرتاب يا تونا بختكى كا د ورسوتاب يا يوالخطاط كا-

## کلاسیک کیاہے

ينطرى بات بهكرزبان كأنحيكي اورطرزمعا تفرت اورزين كالخيتكي مين جول دامن كالما ے۔ زبان ہی وفت بخت کی طرف بڑھ سکتی ہے جب اس کے بولنے والوں میں ماضی کا نتھیدی ستور حال براعماد اور مستقبل کے بالے بی شعوری طور پر سک و شبہ باتی نراہے ۔ا دب میں كامطلب يرمونا مع كمشاع ليني رودس سے باخر ما ورم اس كان مين رود س واقعندم جنوس في اس كى مخليقات كومتا تركيا ہے۔ اس كى مثال بالكل اليي مع جي يہي كسيخض مي اس كيسلى اور فانراني الرات كمي حيكة تظرآين اورسا تهسا تهاس كالفرادية اور الگ بن می محسوس بویسیس رود سے لئے ضروری سے کروہ نبات و عظیم اور مرم ہوں لیکن ان کے خلیقی کار نام ایسے ہوں جن سے بیتے چے کہ اہمی زبان کے درا تع بورے طور پر استنعال بينهيس آتے بي اورساتھ ساتھ وہ سے تکھنے والوں کواس خوت سے تعلوب م كريع مول كران كى زبان ين جوكي كيا جاسكة اتقاده كياجا چكاہے - زبان كا وه بيلوجي كيتيروول نے استعال بہيں كيا ہے مكن ہے ى بجة دوريكى تساع كوكوئى كارنار أباً دینے کی تحرکی سیواکرے یا بھرمکن ہے کہوہ ان کے خلاف بغادت ہی کہ میٹے۔ بالکل اس طرح جسي كسي كوئي مونها رنوجوان افيه والدين كے عفا مرا خيالات اور طرزم عاشرت كے خلاف بغاوت كرم يميتاه يمكين الن سب ماتول كے با دج واكر غورسے د كھيا جلے نووہ خوات واكن روابت كالكنسلسل اوداكي حقيمعلوم موكاراس كاندرخاندان كى منبيا دى حصوصيات مي بھلکن نظراً بین کی اوراس مے طرق عل کا فرق ورصل مدے موسے زمانے کے حالات کا فرق ہوگا۔ اس کے برخلاف، جبیاکہ م بساا دفات، ان اوگوں کودیکھتے ہیں جن ک زندگیاں اپنے اب واوا كسرت كي كم المرجاتي من اورجى ككارنا عظابلة حيرنظار تيمياي على عظيم شاعى كي نوراً بعد كا دور، واضح طورير انب متان اسلاف ك مقابلي بي كرود ، حقرا ورمغدة مونائم راسق م ك شاء بس بردد ك فريس نظر ترييجن من يا توصرت ماضى كا احساس موملي يا بعرجو ماضى سے بناوت كر كاتيد كرى نظروں سے متقبل كى طرف ديجيتے ہى جيانيكى فوم

# كلاسبك كياب

یں ا دبیخلین کے استقلال کا دارو مدار ویس معنی میں روایت اور موجودہ نسل کی اور کینیلی سے عجر مانی شعوری نواز ن میں معنی میں روایت سے میری مرادوہ اسماعی شخصیت ہے جو مانی کے ادب میں رویز بریمونی ہے۔

ودرا لزنته كا درعظيم خرورسي ليكن نه تويم اسے لوك طور يرخية كر سكتے ہي ا درنه كلاسبكل كانا مدے سكتے ہیں۔ بیزنانی اوراطالوی اوب كے ارتقار كے درمیان كوئی قری خوتواری نهيس كفيني جاسكا ـ اس كى وجريب كرجب الطينى ادب وجودين أيانواس كى بيست براونان ادب موجود تصارات طرح جد بعاوب اوراینانی ولاهینی و بهات کے ورمیان می کوئی خطامتوازی نهيس كفينيا جاسكتا كيونكر جديدا دب ك بيشت يربوناني ولاطيني اوب موجودي فشاة الثانبي بمبرئتك كابتدائي نفوش نظر تقبي جوكم عديتين سيمتععار الع كي بي ملان كيسانويم نِحَنَّلُ كَى طِون بِرِّهِ عِنْ مُوسِّ نَظِرِّتُ فِي مِا وَرُلَعْن وَاسْرُيزِي ادبِسِ) ماضى كانىفىدى شغور كھنے كا فتبارسياني بني روفل كمقابلي راده ترموقف من نظراً نائد ملى كمطالعه سے اسينيسرى جنيش كي تصدين موتى ما درساته ساته أس احساب كا بھي اندازه موجاً لما يحقابينسر ك شاعرى في ملش كى شاعرى كو دج ديس لا نے كے سلسطے ميں كميا ہے تا ہم ملش كا اسلوب كلا يكل الدينبي ب بلكيدا كاسي زبان كا اسلوب سحب كي شكيل وتعميرا بحى جارى م يدا كالي مصنّف کا سلوب ہے جس کے اساتذہ وانگرزی اسل نہیں ہی ملکہ لاھینی یاکسی عد تک ایوانی میں میراخیال ہے کہ یہ بات کہ کرمیں بھی وہی بات کہدرہا موں جوٹس نے اپنے زانے میں کمی کفی یا بھوائی باری آنے پر انبیکر سنے کہی تھی - انہیں ملٹ سے بٹسکا بت تھی کہ اس کا اسلوب پورے طور یمانگریزی اسلوب نہیں ہے۔ بہترے کداب ہماس رائے میں اتنی ترمیما ورکریس کرملس نے ا بن زبان كوترتى فين كالسل بن بهت كي كميا م كالسبكل اسلوب كى ون برعن كاكي بہمان توب ہے کہ زبان بی جبوں کی وسیع تر پھیسیدگی ا در مرکب جملوں کی ساخت کا رججان برُ صف مُكتاب حب بم سيكير كرسا يع درامون كا ساليب كالخرر ير فيهي نويه رجان ب

# كلاسيك كباب

صرت شبكبيرى تخليقات بين نظراً اسم إيني آخرى دور كح ورامول بي وه اس حد كا جملوں کی سجیب کی کی طرف مائل نظراً ناہے جس مترک درامانی نظم اس کی اجازت دیتی ہے اور برحنيقت مع كدوسرى اصناف ك مقابلي اسى نسبتًا كنجانش كم كميك المنزل يه نہیں ہے کر جلوں کی بجیدگی، صرف بجیدی کی خاطر بدا کی جلتے اس کا اصل تفصد توب موناجا بين كداة لأنؤوه خيال واحساس كى تطيف كيفيات كابيهم وكاست اموزون تريا فلها كرسك ينانبائيك فطم زلطافت اوروسيقى كتوقع كوزبان كمزاج بس رجاب اسكيجب كوئى مصنف جلوں كى ساخت ين آورد سے كام لينے لگنا ہے تودہ سادگى دير كارى كے سائف كسى بات كوكين ك صلاحيت كمويشيقا ب جب اطهار كى يروش اس كى عادت بن جاتى ب ادردهان چرون کومی اس اندازسے بیان کرنے لگ تسے چوب ترطور پرساد کی کے ساتھ اداک جاسكتي مي توقه اين المهارى وسعت كومحدود كريياها وه يدوه منزل مونى بهجنهكول کی سچیب یرکی کاعمل بورے طور برصحت منزمہیں رمہتا اورمصنعت بول جال کی زبان سے دور ہونے لگتاہے لیکن جیسے صبے تماعری ، ایک شاع کے بعددوسرے شاع کے ماتھوں ترقی كرتى جاتى ہے دہ يك زكى سے نوع اورسا وكى سے بيدى كى طون برصنى جاتى ہے اورجب بيا، روال نديون لكت ب نوميرك ركى كى طوف رجعت كرف تكتيب ما لانكريم مكن سے كوه المكم كاس دها يخ كوروام كخبن وحب يكى عبنيس نے زندگى اؤدى كارنگ بحراتها اسبات كامل ا ب حد کرسکتے ہیں کرووں کے دیش موا درجانشیں استعماریس حذیک بورے اتر تے ہی ہم سب کے ب اس ان انوی کی در محل محادوی صدی کے ال شاع وال کے ال دیکھ سکتے ہی جنبول فے ملٹی کی نقالى كقى حالا كمخود لمن كے إلى برك ركى اور كي مفي تظرفهي آتى كمبى مجى ايسار ماين بھى آيا ہے كرجب سي سادك جي كدا فهارك كية بن كے علاوہ اوركوك حيارة كاربس ربتا۔ آپ نے ان نتا بچے کا اخارہ صرور کولیا ہوگاجن کی طرف میں دفتہ دفتہ آرما ہوں۔ کلاسیک ک وه صوصیات جویں نے اب کے بن کو راع کی تھی طرز معا ترت کی تھی کی ان کی تھیلی اور شرک سلوک

### کلاسیک کیا ہے

جامعیت السی خصوصیات می حن کی قریب قریب کمل نشری اٹھار ہوی صدی کے انگریزی اُ دسیسے ہوجانی ہے ادر نشاع ی میں سب سے زیادہ یوب کی شماع ی میں پیخصوصیات نظر آتی ہی ایکر اس مستلدر مجع صرت اتنابی كمنابوتا توركونى إينى بات نهين تعى اورنداس كے كمينے كى مجھے ضرورت بھی ۔ایسے میں ساری بات ان دوغلطیوں کے درمیان انتخاب کرنے کی تجریز سى بن كرره جاتى جن مك لوگ يهلي بهني حكيم بي - ايك غلطى تويدكرا محارهوبي صدر كادب أنكريزى ادب كى ما ينح كالطيف ترين وورب اوردوسرى يركم كلاسيكل كانصتور فطفى قال اعتبارہے فودمیری این دائے توسیہ کہانے بان انگرنزی ادب میں نانوکوئی کا سیکال در ہے اور نہ کوئی کا سیکل شاع - اورجب ہماس پڑعور کرتے میں کہ آخرابیا کیوں ہے توہمیں اظهارا نسوس کی دراسی می وجرنظرنہیں آتی سین اس سے ا وجود سی کلاسیک کے آدرش كوسميندايني بين نظر كمناج بية اورج نكراسيل ورش كومني نظر كمنا جاسية اورد كالكرين بان كجبنيت كيسلمن اس وقت اس اورش كوه مل كنيى بنسبت ادربهت وومرى چرن جي تيساس في نذويم الي كي دوركورد كرسكتنى اورنداس كوثرها برهاكميش كرسكت بي مم اليب كى تخليفات كو اس نقطة نظرسے دیکھے بغیر کم اس کے ہاں کا سبکل تصوصیات کس درج جلوہ فراہی نہ تو المرزى ادب كو كبنييت لجوى د كموسكت بن اورنهم تقبل كى طوت محيح مفصد كے سائق برص سكتے ہي جب كامطلب ہواكہ جب كى ہم بوب كى تخليقات سے لطف اندون وسانے كى الميت ندر كھتے ہوں ہم انگریزی شاع كولوں ہے طور رنہيں تجھ سكتے۔ یہ بات بالکل داضے ہے کہ کلاسیکل خصوصیات کو علی کرنے کے لئے ہوے کو انگرزی نظم کی کچے عظیم ترقوتوں کو اپنی شاعری سے خارج کرا پڑاا دراسطرے اسے اس کی بہت بڑی تمت الكنافينى - ابكى عدك يركها جاسكتاب كركي فيزون كوماصل كرنے كى عض سے كحقوتون دوصلاجتون كقرابى فنكارا تنخلق كى اكيت سرطسه حبسياكه عام زندكى مين مهزاس عام زندگی میں ایک ایساآدی جکسی جز کو حاصل کرنے کے لئے اپنی کسی بھی جیز کی قربابی دینے سے گرین

### كلاسيك كياب

كراب اسكانجام نواكامى مغلب إيجروه مولى كاميابي حاصل كرسكتاب -حالانكر بولا اس کے ایسے بھی ماہر سونے ہیں جو دراسی جرز کے لئے بہت کھ قربان کرتنے ہیں یا بھرادی بدا ہی ایسا کمل اہرموا ہوکراسے سی چیزی فرانی کی ضرورت ہی سرے سے زیڑے بیکن اٹھادیں صدى كانگريزى ادب كے بالے مي بي اس امركا يورا بورا احساس ہے كواس فيا بينے لاج كجه زياده جيزي خارج كردى فيس إس دوركانهن بجية مزورتها ميكن ده كجه محر ودم كاتما إن عن یس توان کریری معاشره اورانگریزی علم داوب محدونهی تعاکده ه پورب کے علم ما دب اوربسران معا شرصے منقطع ہوکررہ کیا تھا یا وہ ان سے کسی طرح سے پھیے تھا میکن بات درم ل برہے کریے دورہی ایک طرح سے تنگ نظری کا دکورتھا جب ہم شرصویں صدی کے انگلستان کی ٹیسیکیٹر جری طيله ما ملك كود تصفيح بن يا فرانس مي ميني ، مولي اوريا سكل كود تصفيح بن نوم ميكهن يرمج وموجاً بي كه المحاردي صدى فيافي ماغ بغير ل كوكمل توضرور كراسا تصالبكن ساته سانه دركاشت رقبه كومعى محدود كراسيا تقام محسوس كرتے بي كراكر كلاسيك كوئى قابل قدراً ورش بے تواسى ي ہم کیری اوروسعت کے اظہار کی صلاحیت ہونی چاہتے ۔ اٹھارھوی صدی کا دب اس بات كادعوى نهين كرسكماريد وه خصوصيات بي جوجوسر جيد كيفطيم صنفين كي إن نظراً في بي -ليكن بهين انكريزى ادب كاكلاسيك قرارتهين دباجا سكتا اورجو ليسيطور بإزمنه وسطى كيدي دانتے کے ہاں موجود ہیں۔ جدید بوروبی زبان میں اگرکہیں کوئی کلاسیک نظرا ماہے تو وہ طربیً خداونری سے ۔ اعظار صوب صدی بی مم اوراک واحساس کے محدود وائرے اورخاص طور برمني احساس سيمغلوب نظرات من راس كامطلب يزميس بي كذا تكلستان كي شاع یں عیسائیت کی روح موجوزہیں ہے اور می کی نہیں ہے کہ شعرار دیندارعیسانی نہیں تھے۔ ا صول کی شدّت بیندی اوراحساس کے پیمخلوص تفدّش کے لئے آپ کومبہت روز کے نظسہ دوڑانی پڑے گی تب کہیں آپ کوسیول جنس سے زبادہ کوئی حقیقی شاع نظرا سکے گا لیکن اسے ساته ساتوشیکیتری ساعری سی می می کرے مدیمی احساس وشعور کے شوا برلط آتے

## كلاسبك كياب

ابی حالا کرشیکی کی عقیده اور علی من ایس کا معاملہ ہے۔ فدی اوراک احساس کی یا بید است خودا کی ہے ہے کہ ان می کی میں اسیوی برات خودا کی ہے کہ میں کہ سکتے ہیں کہ ان می میں اسیوی صدی کہیں زیا وہ متعصب اور تنگ نظر منی کہ یہ نظری عیسائیت کے انتشاد پر دلالت کرتی ہے اور شرک عقید کے اور ترک کلی کے دوال کوظا ہر کرتی ہے۔ اس سے یہ بات بی ظائم ہوتی ہے کہ اٹھا رصویں صدی این کا سیکل کا زناموں کے باوجود ایک ایسا کا دنامہ ہے جوشا کی حیثیت سے تعمل کے لئے تورش ایمیت رکھتا ہے لئی جوالیے خصائص سے عالی نما تب کی حیثیت سے تعمل کے لئے تورش ایمیت رکھتا ہے لئی جوالیے خصائص سے عالی نما تب کی دہ سے تی کا سیک کی خلیق مکن ہوتی ہے۔ وہ خصوصیات کیا ہیں۔ ان کی ٹورہ لکا لئے کے لئے تورش کی انہوگا۔

اللہ جمیں ورجل کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔

سب سے بہلے میں ان صوصیات کو دہرانا چاہتا ہوں جو کو میں بہلے ہی کلاسیکے ساتھ منسوب کرمیکا ہوں اور خاص طور پر ورحل اس کی زبان اس کی تہذیب اوراس زبان تہذیب کی تاریخ کا وہ خاص کھی جس میں کرحل بہلا ہوا۔ دہان کی نجت کی کے لئے تاریخ اور تاریخ کے شعو کی خارد بہدا رنہیں ہوسکتا جب تک کی خردرت پڑتی ہے تاریخ کا شعوراس وقت تک پورے طور پر بیدا رنہیں ہوسکتا جب تک کی خردرت پڑتی ہے تاریخ کا شعوراس وقت تک پورے طور پر بیدا رنہیں ہوسکتا جب تک کے مشاع کے سامنا بنی قوم کی تاریخ نہ ہو۔ اس کی خردرت اس کے خردرت کے مسلم کے شائع کی مسلم کے ایم کے سامنا بنی توم کی تاریخ کے علاوہ کی دو مری قوم کی تاریخ کا بھی علم ہو ایسی قوم کا علم جس کی تہذیب سے کہ ایک دو مری اثبت ان کی تہذیب سے آئی ملی ہو کہ اس کے اثرات اس کی ابنی تہذیب میں سرائیت کر چکے ہوں۔ کی تہذیب میں سرائیت کر چکے ہوں۔ کی تہذیب میں سرائیت کر چکے ہوں۔ کا دنا موں کو کہتنی ہی اہمیت کیوں نہ دیں اور در حقیقت وہ اس وجہ سے اور زیادہ قد ابلی نے دو اس وجہ سے اور زیادہ قد ابلی نے معراض کی خروا نے میں بہت نور کے باس نہیں تھا (خواہ ہم لیزا نیوں کے اس نم بھی اور زیادہ قد ابلی خرائی شاعری کے گیا۔ نثر وع ہی سے در حب ابنی خرصا سے مرح ابلی اینے معاصری اور نوری بیش دو دوں کی طرح ، نوانی شاعری کے انتخا فات ورائی ادات کو سلسل برت رہا نھا اور لینے تصرف میں لار ہی اسے انتخا فات ورائیا دات کو سلسل برت رہا نھا اور لینے تصرف میں لار ہوا تھا۔ ان دورائی فات ورائیا دات کو سلسل برت رہا نھا اور لینے تصرف میں لار ہوا تھا۔ نشوں فرائی فات ورائیا دات کو سلسل برت رہا نھا اور لینے تصرف میں لار ہوا تھا۔

# كالسبك كيام

درجل کے کودلا ورخوداس کے دہن کی بھینگی تاریخ کی اسی آگاہی اوراسی شعور میں ہروئے کا ان ہے۔ دماغ کی بھینگی ہے لئے طرزمعا شرت کی بھیگی اور رسا نے سانھ تنگ نظری سے کر زخروری ہے میراخیال ہے کہ ایک جدید لور بین کو جواجا نگ بے سوچے مجھے ماضی ہیں جاکو ہے کہ رومیوں اور اسحفرو الوں کا سماجی رومید ورج بخر شاکستہ وحشیا ہذا ورجا رحاد نظرائے گا۔

لکین اگر کوئی شاع اپنے معاصرات رواج سے بہتر کوئی چربیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نواس کا طراقی علی برہیں ہے کہ وہ آئدہ نسلوں کے لئے طرزمعا شرت کا کوئی مختلف ضابط بیش کرے بلکا اس کا طروعی شرح ہے ہوئی کر دو بہتری کی کہ اس کا بنے زملنے کے لوگوں کا بہتر سے بہتر طرزع کی کی اس کا بنی زملنے کے لوگوں کا بہتر سے کہ مورد بی بہتر طرزع کی کی اس کا جی زملنے کے لوگوں کا بہتر سے کہ مورد بی اس کی کا میا بی کا دار مضمر ہے۔ مہر جہیں کی تحرر ول کے کہ میں بڑھتے بلک ہم دیجے بیں کہر رخیس اپنے نا دلوں میں ہی معاشرہ کی مثالی تصویر بنیں کے لئے نہیں بڑھتے بلک ہم دیجے بیں کہر رخیس اپنے نا دلوں میں ہے معاشرہ کی مثالی تصویر بنیں کے لئے نہیں بڑھتے بلک ہم دیجے بیں کہر رخیس اپنے نا دلوں میں ہے معاشرہ کی مثالی تصویر بنیں کا دائے نہیں بڑھتے بلک ہم دیجے بیں کہر رخیس اپنے نا دلوں میں ہے معاشرہ کی مثالی تصویر بنیں بڑھتے بلک ہم دیجے بیں کہر رخیس اپنے نا دلوں میں ہے معاشرہ کی مثالی تصویر بنیں بڑھتے بلک ہم دیجے بیں کہر رخیس اپنے نا دلوں میں ہی معاشرہ کی مثالی تصویر بنیں بڑھتے بلک ہم دیجے بیں کہر رخیس اپنے نا دلوں میں ہی معاشرہ کی مثالی تصویر بنیں بڑھتے بی کہر می میں معاشرہ کی مثالی تصویر بنیں بڑھتے بیں کہر می میں بڑھ کے بیاں کے اس کے اس کے اس کا میا بی معاشرہ کی مثالی تصویر بنیں بڑھی کے اس کی کی میں کی کی کے اس کے اس

# کلامسبک کیاہے

كرا ہے اوركسىدوسے معاشرہ كى بينى بندى بہيں كرتا ميراخيال ہے كه وُرحل كے إلى الطبين زبان کے دومرے شاعوں کے مقابلے میں رکبو کر مقابلہ کرنے بر Propertius بین شهدے معلوم موتے میں اور مورس کھ عامیا نرسا معلوم ہوتاہے) طرزمعا تمرت کی لطافت ، نازک احساس وا دراک سے مجوثتی نظراً تی ہے۔ ا درخصوصیت کے ساتھاس طرزمعا شرت کا اظہار عورت مرد کے ضاکی اور عام تعلقات میں ہوناہے۔ لوکوں کے ایسے اجماع میں بجہاں سب کے سب جھ سے زیادہ علم واکاہی رکھتے من میرے لئے مناسب سے کس Aeneas اور Dido کی داستان بررائے ذنی کروں لیکن میرا ہمیشرسے بی خیال را ہے کہ ڈیڈوک روح سے Aeneas کی ملاقات کابیان جو کتاب شخم می ملتاہے، نه صوت حدد رحا ترانگیسز شاعری کا بہترین مورد ہے بلکرشاعری کا ایم میں انتہاتی مہترب عبارت کی حیثیت رکھتا ہے۔ يحقيم عنى كے عمت باليسے نن دارا وربيان كے اعتبارسے ايجاز لئے موسے سے كيونكاس سے نہ صن Dido کے رویے کا اظہار مقاب بلکاس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس سے Aeneas کے رویہ برتھی روشنی ٹران ہے۔ Dido کاطرز عمل لقریب ا Aeneas کا بنے ضمیر کی قلرب ما ہمیت معلوم ہونا ہے یہیں محسوس ہو اے کر سی دہ طرزعل ہے جے Aeneas کافیرحایتاہے کہ Dido اس کے ساتھ اسی طرح کا طرزعمل اختیار کرے ۔ مجھے توریعلوم ہونا ہے کہ بات عرف انتی ہی نہیں ہے کہ Dido اسے معان نہیں کرتی زحالانکہ یہ بات اہم ہے کہ وہ اس پریع بطعن کرنے کے بجائے بے رخی اختیار کرلینی ہے اور شابراس بے رخی (Snub) کودنیا کی شاعری ب سبسے زیادہ مونزبے رخی کہاجا سکتاہے) بلکا ہم بات یہ ہے کہ Aeneas خود کو کھی معان نہیں کر ااور حقیقت سے باخر ہونے کے باوجود وہ یہ مجھ لیتاہے کرجو کیاس نے کیا ج وہ یا توتقدر کا بکھا ہواہے یا بھرداوتاؤں کی سازش کانینجہ سے جوخوکسی عظیم مرفقی قوت کے

# كالسيكياي

آله کاریس بیبان جبات بین نے مہذب طرزمعا نثرت کے سلسلے بین بطور شال بیبن کی ہے اسے اس بہذب سنعورا در ضمبر کی تصدیق ہوتی ہے لیکن سی محضوص دا سنان بریم کسی بھی معیا سے خور کریں نویہ نہولنا چاہئے کہ یہ جُروکسی کل سے تعلق رکھتا ہے اور آخر ہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہر کہ درجل کے کر داروں کا طرزعل دسوائے مصابق نظر نہیں آبا ۔ اس طرز علی میں اس کے اپنے خالفہ کی مطابق نظر نہیں آبا ۔ اس طرز علی میں اس کے اپنے فالفہ کی مطابق نہیں ۔ درجل طرز معالی نظر نہیں ہے ۔

کے لحاظ سے سی طرح بھی متعصّب اور تنگ نظر نہیں ہے۔

اس موقع بر ورحل کے اسلوب اور زبان کی خبیکی کی توہیج کرنا ایک سطی سی بات معلوم ہوتی ہے۔آپ بوگوںیں سے بہت سے یہ کام مجھ سے بہرطور برانجام سے ہی اورمراخال ج كرميرى اس بات سے آپ سبحضرات الفاق كري كے يمكن كيم بھى اس بات كالماده كرنا مناسب ي كرور على اسلوب ايك اوب كى بشت بنابى اوراس اوب كى كرى دُهنية كے بغريمكن مهي تھا مجب وہ كوئى تركيب ياساخت اپنے ميني روؤں سے متنعار لے كراسے سنوارً لمي تواسطح وه الطيني شاعى كنا دسم نو لكھنے كا كام انجام د تياہے وه أيفاضل معتنف نعاجس كى سارى قابليت اس كے كام كے عين مطابق تقى اوراس كے ياس ايے استعمال کے لئے ضرورت کے عین مطابق ادُب بھی موجودتھا۔ جہاں کا مسلوب کی تحقیا کی کاف ہے بین بہیں مجفنا کرسی بھی شماع نے احساس و آوازی سجیب دہ ساخت براس سے زیادہ عبورهٔ اصل کیا ہے اورساتھ ساتھ جہاں ضرورت بڑی اس نے براہ واست مختصرا ورحران کن سادكى كادامن بعى بالتعسف بهين جانے ديا۔ اس سلسلے يكن تجيك تفصيل كى خندان ضرور نہیں ہے بیکن برمناسب علوم ہوتا ہے کہ اس موقع برمبی، مشترک اسلوب کے بارے مِن این رائے کا تھوڑا سا اظہار کرنا جلوں کیؤ کریہ ایک ایسی چیز سے می کی جامع مشال ہم انگریزی دب سے مین نہیں کرسکتے اوراسی لئے ہم اسطوت انٹی توج بھی نہیں دیتے

# كلاسيككيام

حتبی درمهل بهیں دنی چاہتتے ۔ جُدیدیوروپی اوب بی مشترک اسلوب کی شابی جھلک سبسے زیادہ ہمیں غالبًا دانتے اور داسے اس کے ہاں اورا سرکزی شاعری میں سے زیادہ اور کے النظراتي عيب كمشترك اسلوب كادائره مقابلة بهت محدود نظراً للبع مِشترك اسلوب ده ہے جے دیجو کرم صرف برند کہراٹھیں کرنی عرفمولی قابلیت کا إنسان ہے جورا كواستعال كردائع بكريركه المين كريدوه أدى محب في زبان كى روح اورجوم كوما لياسي إس نقط نظر سےجب م بوپ کی شاعری کامطالع کرتے ہی توہم یہ بات نہیں کہتے کیونکر ہم انگریزی ر بان دبیان کے ان تمام وسائل سے بخوبی باخر ہوتے ہیں جن کی طرف لوب نے توجہ ہیں دی فیادہ سے زیا دہ ہم بیکہ سکتے ہیں کواس تحف نے انگرزی زبان کے ایک مخصوص دور کے جوہر کو الباہے اورس لیکن برخلاف اس کے جب ہم شیکے پریاملٹن کامطالع کرتے ہی تواس وقت ہم ریات مجىنهيس كهت كيونكهم استحص كي عظمت اوران معجزات سيحمى باخرموتي مي جدوه ايي زبان یں دکھارہاہے۔ یہ بات کہرابہم شایدچیمرے قریب نراجاتے ہیں کی درال چومرا بک محتلف اورسمارے نقطَ نظرے ایک ضام ربائ متعال کرتا نظراً ناہے اور سکیسیراورلس نے شاعری میں جیساک بعد کی تاریخ سے معلوم ہواہے انگرزی زبان کے لئے استعمال کے بہت سے امکا نات روش کریتے۔ برخلات اس کے ورعل کے بعد ، یہ کہنا زیادہ صحیح ہے اس ربان مي كوئى برى ترقى مكن بى بىين رى تھى جب كى كەخود لاطبنى زبان اكىسر سے بالكل بى ند بُرل جائے راس نے زبان كے سارے امكا نات كوت ميں لاكرخم كرديا ،

ابی اس سوال کو کی استان کو کی ان ان ایا ہما ہوں جس کی طرف میں کہا اشارہ کردیا ہوں ۔ یہ سوال کو آیا کسی کلاسباک دان عنی میں جن میں اس اصطلاح کو میں اب کے ہتمال کرتا آیا ہو کا حجودا بنی اس ارداس کے بولتے والوں کے لئے کسی نعمت نیم متر فتہ کا درجہ رکھتا ہے؟ والا نکر بلاشبہ یہ نحر کی بات ضرورہ ہے۔ اپنے دہن میں اس سوال کو اکھانے کے لعد س انتا کا فی ہے کہ ورجل کے بعد لس انتا کا فی ہے کہ ورجل کے بعد کی لاطبی شاعری پر عور کر لیا جائے اور دیجھا جائے کہ کس حد کہ

# کلاسیک کیاہے

ورجل کے بعد کے شعرار زندہ رہے اوراس کی عظمت کے سایس انہوں نے کس طرح نحلیق کا انجام دیا باکرہم ان معیاروں کے مطابق جو درجل نے قائم کئے تھے ان کی تعرفیت یا سنقیص کرسکیں اوران کے اُس نئے انحران یا تنوع یا لفظوں کی تئی تزینب کی ساخت کی تعرفیت اس کرسکیں جو کویڑھ کراصل ما خذکے خوش گوار دھند لے نقوش کی یا دّبازہ ہو نے لگئ ہے ۔ اس معاملہ میں انگریزی اور فرانسی شاع کی خوش فرمت ہے کہ اس زبانوں کے خطیم تریی شاع و نفرون کے خطیم تریی شاع و کورسے نے صوف محموض زمینوں کو یا مال کیا ہے ۔ ہم مینہ بین کہرسکتے کہ شیکہ بیر مایواسین کے دورسے کے کراب تک حقیقی معنوں میں قدراول کا ایک بھی منظوم درامہ انگلتان یا فرانس مین نہیں کے مورسے کرملئوں کے دورتک ہمانے ادب میں کوئی بھی عظم رزم نیظم نہیں ہمانا کے دورت کہ ہمانے اور بین کوئی بھی عظم مورن نظمین بہت سی تھیں ۔ بیر تھی تقت ہے کرا علی ترین شاع خواہ وہ کلا سیارہ ویا نہ ہو اس نوی کوجن ہیں دہ کا مشت کرتا ہے یا لکل جیس لیتا ہے ۔ بہاں تک کہ تھوٹری بہت شام اس نے بعددہ کے فیسلوں کے لئے بالکل اورس کو اس نا تاب کا شت ہوکررہ جاتی ہے۔

بہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ ادب پر وہ اترات ہویں کا بہت نہوب کرہا ہوں ،

کسی تھینیف کے کالسیکی مزاج سے برا نہیں ہوتے بلکہ مختل تھینیف کی عظمت سے برا ہوت ہیں۔

ہیں۔ اس اعتراض کی وج بہہے کہ میں نے شکہ پڑا درملٹن کو مکلا سبک کا درجہ ان معنی میں نینے سے انکار کر دیا ہے جی عنی میں اس اصطلاح کو میں اب تک ہم معال کرتا آیا ہوں اور ساتھ شا میں نے رہے قبیلے کہا ہے کہ اب کہ اس قیم کی اعلی وار فع عظیم ضاعری رحبی شیک پیرا ورملی ہے کہ اب کہ اس قیم کی اعلی وار فع عظیم ضاعری رحبی شیک پیرا ورملی ہے گوسی ہے کہ اب کہ اس کی سے یکن میسلم امرہے کہ جب شیاع می کوئی عظیم میں وجو دمیں آتی ہے تو دو مرے شیاع وں کے لئے اسی بایہ اوراسی نوع کی غظیم شیاع می کا بی کرتا ہو اس کی اب کی کرتا ہو گا ہو اس کی اب کی کرتا ہو گا ہو گا ہو اس کی اب کی زبان سے کہ خیل ہو گا ہو گا

# کلاسیک کیاہے

الفاظاورخاص طوريراس كالمبنك، لهجها درمزاج دفت اورسماجي تبديليون كيسانهاس درج برل گئتے ہوں کر شیکیئر حبیبا ایک اوٹر طبیم دراماتی شاع اور اس حبیباایک اوٹر طبیم رزمیر شاع مپلے ہو مے مصرف مین بہیں کہ ہر طیم شاع بلکہ ہر قعیفی شاء خواہ وہ کمر درجہ کا شاع ہی کیوں نہو، زبان کاکوئی نہوئی امکان ہمیشہ کے لئے پوراکر دبیلہے ادراس طرح آنے والی سلوں کے لئے اس زبان کا ایک امکان کم موجاً اسے ۔ بیکن ہے کہ وہ امکان جودہ اپنے تصرف میں لایاہے بهت اد فی مویا بھواس نے شاعری کی کسی ٹری صنف منلاً ڈرامہ بارزمید برطبع آزمانی کی موعظیم شاع زبان كے سالے امكانات جم نہيں كرا بكر صرف ايك صنف كے امكانات كوخم كردنيا ہے لیکن برخلات اس کے اگر عظیم شاع عظیم کلاسیک شاع بھی ہے تو وہ صرف کسی ایک صنف کے امكانات كوخم نهيس كرتا بلكان في زمان كي زبان كي سار امكانات كوخم كروالنام ادراس مےاینے زمانے ک زبان جے اس نے استعمال کیاہے الیسی زبان ہوگی جوہر لحاظ سے جامع اور محل موگ - اس طرح ہیں حوت شاع ہی رنظ نہیں کھنی بڑتی بلکداس زبان رہی نظر کھنی ہوتی ہو جس بی وہ نکھ رہاہے ایسے میں صرف بین بہیں ہوتاکہ کلاسیک شاع اپن زبان کے سازم کا نات سمیٹ کرختم کردنتاہے بلکہ درصل برزبان مزاج کے اعتبارسے خودای بران موتی ہے جس میں اس طرح سمط كرخم اوركل موجلنے كى صلاحيت موتى تم ادرج وكسى كلا سبك شاعسسرك سدائن كاموجب نبتى ہے۔

اب ہم ریکہ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم کتے خوش نصیب ہی کہ ہا اسے پاس ایک اسی راب میں جو کلا سیک بیدا کر لئے ہائے ماضی کے بھر لور نیوع پر فور کر رہی ہے اور جب میں تربیہ جدنوں اور نسخ نسخ تنوع کے لیے بناہ امکانات پوننیدہ ہیں۔ اب جب کہ ہمارے اوب کا مراج ہم میں رسا بسا ہوا ہے ، جب کہ ہم اب بھی وہی زبان بول سے ہیں اور مبنیا دی طور پر اسی کلیم کے حامل ہی جب نے ماضی کا دب بدیدا کہا تھا ہیں دو باتین دہ نی شین رکھنی چا ہیں ۔۔۔ ایک تو ان کا دناموں پر فحر جو ہمار الدب انجام دے حیکا ہے اور دوسرے اس بات پر جو

# كلامسبيك كباب

مشقبل ميں ہارا دب انجام سے سكتاہے - اكريم شنقس برسے ايمان اٹھاليں توجيم ماضى هي بور عطورير مادا اضى نهيس مے كا اوروه ايد مرده تهديب كا ماضى بى كرده جائے كا إدر یہ بات خاص طود یوان لوگوں کے دم تول میں موجود رمنی جا ہتے جوان گریزی ادب کے مرماتے میں اضا فرکرنے کی کوشیشوں میں معروف ہیں ۔ انگریزی ادب میں چونک کوئی بھی کلاسیک بہیں ہے اسی کے مردنده شاع كهسكتاب كرامي اس ك اجدباتى سے كروه اوراس كے بعدائے والے شاع سايد التى خلىق مىنى كرسكيى جوزنده يسم دكيون كوئى سى سكون قلب كے ساتھ يہ بان نہيں كرسكتاك ده اس زبان كا آخى شاع ما درحب كروه اس بات كوسم عصى را بهوكدايسا كهن كاكي طلب م اليكن لعائے دوام كے نقطر نظر سے سعقبل سے يدليسي كوئى معنى نہيں كھئى ـ وجراس كى يىسے كجب ہمار سے سامنے دوز با بنب موں اور دونوں كى دونوں مرده ، موں نوم ميس كم مسكة كران يساك را عظيم ترب اس ك كرامي تنع عبى ايده مها در شاع ول ك تعواد بھی زیادہ ہے اور دوسری اس لئے کرے کراس کاجو برصرف ایک شاع کی تخلیق میں کل طور میر ظامر مواسم حس بات يرس ا بك ساته زور دنياجا بتابول يرسم كم أنكرزى زبان يوكم ذنده زبان سے ادرا کالسی زبان ہے جس کے ساتھ مرسنے سہنے ہیں۔ ہارے لئے خوشی کا مقام ہے کہ يداب مكسى كلاسك نساع كى تخليق مين لوك عطود يرمر وتف كاربهين أسكى سخ يبكن اسى كے ساتھ سانھیں اس بات برمی زوروبنا جا ہتا ہوں کے خود کلاسیک معیار ہماسے لئے بہت بڑی مہت ركه اب يهل سمعيارك اس الت حرورت من تاكم الني شعراد كوفردا فردا اس معيارير يكمكي -حالا كريسية مجوى اس اوب سے ہم سے ادب كا مقابله كرنے كے قائل مهين بي مي كاكيا پدا ہوجکاہے۔ ویسے محفق مت کی بات ہے کہ کوئی ادب کلاسیک کے تبے مک مینج کے یا نہیں میراخیال ہے کاس بات کا دارو مدارز بادہ تراس زبان کے مزاج اورعنامرترکیبی کے المزاج كانوعيت يرمنى معينا بجدالطين زبان كالسيك كحصددرج قريب آجاتي يعاسكى وج مرت ينهي سے كواس كے عنا هر تركيبي لاطيني بي لمكداس لئے كدوه عنا صرا كرنزي زبايد

# كالمسيك كيام

کرن الدیمی زیاده متجان اور کمیسان می ادراسی لیخان کار جمان ندیاده فطری طور پیشترک اسلوب کی طون ما کل ہے۔ برخلاف اس کے انگرزی زبان ابنی شکیل ادرمزاج کے اعتبار سے گوناگوں عناصری حابل سے ادرجامعیت سے زبادہ تنوع کی طون ماکل ہے ۔ ابنی فوت کو لورے طور پر بر وتے کارلا لیے کے لئے اسے ایک طویل مدت کی خرورت ہے اوراس میں شاپداب بھی معلوم امکانات پوشیدہ ہیں۔ اس زبان میں اپنی اصلیت کو برقرار رکھتے ہوئے تبدیل ہونے کی زبردست صلاحیت موج دہے۔

اب مين اضا في كلاسك اور طلق كلاسك مين المتياز ميني كرناجا بتنا بهول إس ادب کے ابین امنیاز، جو صرف اپنی زبان کے تعلق سے کلا سیک کہلا اسے اوروہ اوب جو بہت سی دوسری زبانوں کے تعلق سے کلاسسیک کہلآ اے سیکن اس استیاذی وضاحت سے بہلے میں کلاسیک کی ان صوصیات کے علادہ جن کا بین ذکر کر حکا ہوں ایک اور صوصیت بر ، دشن الناجا بها مول سے اس امتیان کے سمھے میں مدد ملے کی اوراس فرق کامی ندازہ ہوسکے گاجوپوپ جیسے کا سبک شاع اور دُرجل جیسے کلاسبک شاع بی نظراً کہے۔ میماں ان دعادی کو دوبارہ دہرانے سے جن کا ذکرا ویرا جیکا سے، بان کے سمجھنے میل سانی ہوگا۔ یں نے اس فعمون کے تمروع میں کہا تھا کہ ستر اصول کے طور پر نرم ہی لین اکثر و بنيترافرادك دبى شعورى خينكى كاعل رفرورى نهيس كريم بيتيشعورى طورييها انتخاب، کے دریع ہوا ہے کہ جب دہ زبان کے کھامکا نات کوخارج کرکے کھامکانات کوانیا نیاہے میں نے یمی کہا تفاکر زبان وادب کی ترقی میں بھی ایک ما ملت یا فی جاتی ہے ۔ اگریہ بات درست ہے توکہا جا سکنا ہے کہ کمر درجے کلاسیک میں، جیسا کرسترھوی صدی کے اداس ا درا کھار حدی صدی کا ہمارا نیا اوب ہے ہجیتا کی مصل کرنے کی دھن میں جن امکا اے کوخارج كياكيا تفاأن كى تعداد نيتيناً كثرادرائم موكى ين في يهي كما تعاكر اسسليك ين يتيك طون سے اطمینان زبان کے امکا ات کی آگا ہی سے بیدا ہوتا ہے جوا گلے زمانے کے صنفین کی تحریراں

# كلاسكيكييك

یں نظراً تے میں اور جن کو نظرانداز کردیا گیا تھا۔ انگرنی اوب کا کلاسیک کو درہاری توم کی ساری صلاحیتوں اور جوہروں کانمائندہ نہیں ہے۔ ہم کسی دور کے بارے میں بنہیں کہ سکتے کر۔ ہماری توم کی ساری صلاحیتیں اور جوہراس دور میں ہروئے کا دائی جی ہیں۔ اسی لئے ہما ہجی فی کا کا تھے کہ دور یا دو مر لے دور کے مزاج کو ہے کہ مستقبل کے امکا نات پر خور کر سکتے ہیں انوکری کے مزاج کو ہے کہ مستقبل کے امکا نات پر خور کر سکتے ہیں انوکری کا ان ایک لیسی زبان ہے ہوں کے مقابق انحواف کی زبر دست گنجائش موجود ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسیے کوئی بھی دورا در کوئی بھی کلصفے والا اس زبان میک لس نمو نے کہ حیثیت اختیار نہیں کر سکت افرانسیسی زبان معیاری اسلوب کے ساتھ ہم ہشتہ کہ بیٹ نظرائی ہے۔ اختیار نہیں کر سکت افرانسیسی زبان معیاری اسلوب کے ساتھ ہم ہشتہ کہ بیٹ نظرائی ہے۔ حالا محتاس زبان کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زبان نے خود کہ ہمیت نہیں ہوئی ہے۔ کہ ہاں موجود ہے اور جس کا شعور را سیل اور والنیزی کا میلت کے بار ویس ہوئی ہے ملال کا مقدمت کرتا ہے کیونکہ موسوں کرسکتے ہیں کہ یہ کا میلت دھرت میان ہی نہیں ہوئی ہے ماتھ میں کوئی ہے کہ اس مقدمت کرتا ہے کیونکہ موسوں کرسکتے ہیں کہ یہ کا میلت دھرت میان ہی نہیں ہوئی ہے کہ مقدمت کرتا ہے کیونکہ موسوں کرسکتے ہیں کہ یہ کا میلت دھرت میان ہی نہیں ہوئی ہے۔

اب بهم اس نیج بر بهنج سکتے بین کوکا ل کلاسیک وہ سے جب میک توم کی سادی صلاحیتی اور سارے جم بر از خواہ وہ سب بطا بر نہجی جوئے ہول) پوشیدہ ہونے بی ۔ اور بی مون ایسی زبان بی ظاہر ہو سکتے ہی جب میں اپنے سادے جو ہروں کو ایک وم سمیط سکنے کی صلاحیت ہو۔ لہذا اب کا سبک کی فہرستِ خصوصیات بی لفظ مجامعیت، کا اوراضا فہ کر لیتے ہیں ۔ کلاسیک کے فہرستِ خصوصیات بی لفظ مجامعیت، کا اوراضا فہ کر لیتے ہیں ۔ کلاسیک کے ساتھ جس قدر مکن ہو، زیادہ سے زیادہ احساسات کی ان سادی وسعتوں کا افہاد کرے جب ساس زبان کولو لئے والی قوم کے مزاج اور کرواد کی نمائندگی کی ان سادی وسعتوں کا افہاد کرے جب ساس زبان کولو لئے والی قوم کے مزاج اور کرواد کی نمائندگی موتی ہو ہوئی اور اس بی ان لوگوں کے لئے مودرج و ل کشی اور انز آنوینی بھی ہوگی اور وہ ہرجہا عت ہر طبنے اور ہرضم کے حالات میں صدورج و ل کشی اور انز آنوینی بھی ہوگی اور وہ ہرجہا عت ہر طبنے اور ہرضم کے حالات میں

# کلاسیک کیاہے

قبوليتِ عام هي حاصل كرسكے گ -

جب کوئی اوب یارہ اس جامعیت سے آگے بڑھ حبآ اے اور دوسرے غیرملکی اوبیات ے لئے بھی اتنا ہی اہم ہوجا اسے جتنا خوداین زبان کے لئے نھا تور کہاجا سکتا ہے کہ اسس میں آفاقيت، بهي وجود ج مِثال كے طور رہم كوت كى شائرى كو بجاطور ير (اس مقام كے بيني نظر جو اسے اپنی ربان وادب بی حاصل ہے) کا سیک کا نام دے سکتے ہیں۔ تاہم اس کی جا نبرادی اس كے كي موضوعات كى اليا مرارى اوراس كے اوراك كى اجرىنيت كى وجرسے ہم سے كلاسك كانم نہیں دے سکتے کیونکہ کوسٹے دوسرے مک والوں کو اپنے دور اپنی زبان اوراینے کلیم سی گھرا ہوا نظراً تا ہے اوراسطے وہ ساری بور ویی روایت کی نمائندگی نہیں کرا ا در سارے ادب کے اسیوی صدى كے صنفين كى طرح وہ تھوڑا ساتنگ نظرىجى دكھاتى دنتياہے - ہم اسے آفاتى كلاسكنہيں كہ سكت وه ان عن من فاتى مصنف فردر م كداس ككارنا موس مرورولى كورونساس رمناها -سكن يه إت ا دري يمبيك مي ميلوس كوئى مدير الال كلاسيك كلوف برهتى موتى نطرنها تى-اس لئے صروری ہے کہ ان دومروہ زانوں کی طرف رجوع کیا جلئے ۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ مُرد زبانین بن کیونکدان کی موت ہی سے بین اپنی میراث لی ہے۔ بدا مرکد وہ زبانین مردہ میں زات خود انهييكسي فدروقيمت كاحال نهين نبأناريه بات الكسب كريوروب كى سارى فوي ان كى وظيفه خواربی به رومااورلیزنان کے تمام غطیم شاع دن میں میراخیال ہے کہ ورصل ہی ایک ایسا شاع سے جس كے ہم، كلاسيك كا ينامعياد قائم كرنے كے سلسلے ميں سب سے زيادہ مرجون منت ہي ليكن ساتھ ساتھ میں اس بات کا اعادہ کروں گاکراس کے میعنی تھی نہیں میں کہ درجل دنیا کا عظیم ترین شاع ہے يام مراعتبار سے صرف اسی کے ممنون احسان ہیں۔ میں تومیماں صرف اس کے محضوص احسان کاذکر كرد إون اس كى جامعيت اوروه تجي مخصوص مى جامعيت بهارى ما ديخ بس سلطنت روما اور لاطینی زبان کی بے شال اہمیت کی وجے ہے ۔۔۔۔ ایک الیما ہمیت جاس کی تقدیرے پوری مطابقت رکھنے ہے : نقدر کا میفہوم اینید (Aeneid) کشکل مین ظاہر بوما ہے

# کلاسبک کیاہے

بدات خود شروع سے اخر تک تقدیر کا بدوسے ایک ایک Aeneas انسان جون توعیارے اور ندم محو، ندوه اواره گردہے اورنه زماندساز-ایک ایساانسان جراینے مقدر کا لکھا پوراکر اے کسی مجوری آیا لٹی فرمان کی وجہ سے بہیں اور نہسی شہرت یا اموری کی فطر بلكرجوايي فشاء كوضواؤل كالمبندور توتوتول كيحوال كرونيا بي جواس كامز احمت بعي كرتي باور اس کی را ہما تی ہی۔ وہ مرائے میں مھروائے کو ترجیج سے سکتا تھا لیکن وہ جلاوطن ہوجا اسے ۔ يه ايك السي جريب جوجلا وطنى سے كسي رياده الم اورظيم ہے - وه ايك بسے ظيم رمقصد كے لي جلاوطن كردياجا البحس كي عظمت كوره حودهي مجعف عن قاصر م ورجيده ورضا ورسيليم راسيا ب. وه دنیوی اعتبار سے کوئی خوش وخرم اورکا میاب انسان نہیں ہے سکین وہ سلطنت روماکی علا کی حیثیت رکھتا ہے جوحیثیت اینیں Aeneas کی روم کے لئے ہے دی تیت قدیم روم کی بورپ کے لیے ہے ۔ اوراس وجہ سے ورجل بے مثل کلا سبک کی مرکزیت ماسل كرىتيا ہے۔ ده يوري تهذيب كے قلب بن كو اسے جس بن نا توكونى دوسرااس كا تركي ہے اور ندكوني اس كے حق كو عصب كرسكنا ہے سلطنت روما ورلاطيني زيان محف كوئي سلطنت بيا كونى زمان بهيس تقى بلكرابك السيى مسلطنت ادرزمان تقى حس كى يصنشل تقدير كاتعلق بهارى الني تقديم سے سے اور وہ شاع جس میں اس سلطنت اور زبان نے ستعور اور اظہار ما یا بات و دا یک بے مثل تقرير كامتاع ہے۔

اس طرح اگرورمل روم کے استور کی حیثیت رکھتا ہے اور ابنی زبان کی اعلیٰترین اُواز
میں ہے تولیسے میں وہ ہمارے لئے بھی زبردست اہمیت رکھتا ہے جس کا اظہار لو سے طور پرا دب
تنفیر و توصیف کی اصطلاحوں کے دریو نہیں ہوسکتا۔ اوبی اصطلاح ں کی روسے ہمارے لئے
درجل کی قدر دو نمیت یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایک معیار عطاکیا ہے۔ رین خوشی کا مقام ہے کہ میعیار
ہیں ایک ایسے شاع نے دیا ہے جوہاری اپن زبان سے مختلف تربان میں کلفناہے اور یہ بات کی طح
ہیں ایک ایسے شاع نے دیا ہے جوہاری اپن زبان سے مختلف تربان میں کلفناہے اور یہ بات کی طح

# كالسيك

پارہ کوفردا فردا برکھنے سے یہ دکھیا متصوبے کہ ہا ہے اوبین کینیت مجبوئ تو بر تبریل کئی ہے لیکن الگ الگ ہرادب بارہ میں کوئی نہ کوئی نقص خرد فرظرا آنے جس سے بیقص زبان کی ترتی ایک الگ الگ ہرادب بارہ میں کوئی نہ کوئی نقص خرد فرظرا آنا ہے جس سے بیقص زبان کی ترتی اس سے لئے لازی نقص کی حیثیت رکھتا ہوج سے کے لئے لازی نقص کوخروری مجھتے ہوتے ہی نقص ہی تجھنا جا ہتے ۔ اس معیاد کی عدم موجودگ بین برک میں اس نقص کوخروری مجھتے ہوتے ہی نقص ہی تجھنا جا ہتے ۔ اس معیاد کی عدم موجودگ بین برک میں اس خواری موری ہی تھی ہیں ہو اس کے اسلام کی نبا پر تعریف کرنے لگتے ہیں ۔ جیسے ہم بلک تعریف اس کے اسلوب کی دج سے کرنے لگتے ہیں اور میں اس کے اسلوب کی دج سے کرنے لگتے ہیں اور اس طرح ہم ناش خلطیوں کا شکار موجواتے ہی در دو مرے دروے کے شاع کی کو دراول کے شاع کی کھی موری کے سب لاکھڑا کرتے ہیں جی تھی موری کے سام کی تعیم ہو سے کہ کے ہم درجل کے سب لاکھڑا کرتے ہیں جی ہے موریک کے سام کی موریک کی موریک کو دراول کے شاع کی کھی موریک کے سام کی کھی موریک کے ہم درجل کے سب کے لئے ہم درجل کے سب لاکھڑا کرتے ہیں جی خوریک کا اسکیل معیاد کے سلسل امتحال سے بغیر ، جس کے لئے ہم درجل کے سب

سے زیادہ مربون منت بی ممنگ نظر ہوکررہ جاتے ہی -

بہاں نفظ مین نظر میں مراد ان میں مراد ان میں سے ذیادہ ہے جو گفت میں ملے ہیں بشال کے طور پاس نفظ سے میری مراد ان کی جار اور اس کو بڑھا جڑھا کر بین کرنے سے بھی کچو زیادہ ہے الااکہ در صل کے ہاں بھی یہ بات نظرات ہے کئی صرف اس حد کہ حتی اس کے برابری حیثیت والے بعد کے شعراء مقور کے ہاں بھی یہ بات نظرات ہے کہا وہ کا فیار کے اس نفظ سے میری مراد خیالات ، کلچر اور عقیدہ کے اعتبار کے مود دم ہونے بھی کچو زیادہ ہے اور وہ اس لئے کہ یہ تعراب کی مال ہے کہو کہ ایک جدیداً ذار خیال معدد دم ہونے بھی کچو زیادہ ہے اور وہ اس لئے کہ یہ تعراب میں اس سے اقدار کا کے نقط نظر سے دائے بھی خیالات ، کلچراور عقیدہ کے اعتبار سے محدد در تھا میں اس سے اقدار کا معظم نظر اور وہ اس کے فقد ان سے بعدا نہیں ہوتی بھل اس وقت بیوا ہوتی ہے جب بولے انسانی تجربات پرائسار و کو ت بیوا ہوتی ہے جب بولے انسانی تجربات پرائسار و کو ت بیوا ہوتی ہے جب بولے انسانی تجربات پرائسار و کو ت بیوا ہوتی ہے در در جباں نہیا دی اور و تی ، عارضی اور دائی اور و تی ، عارضی اور دائی اور دائی کی مسائل کہ نجیئر نشک کی اصطلاحوں کی کر در سے جھنے کی کو سٹر تن فرق نور نہیں کرنے اور زند کی کے مسائل کہ نجیئر نشک کی اصطلاحوں کی کر در سے جھنے کی کو سٹر تن فرق نہیں کرنے اور زند کی کے مسائل کہ نجیئر نشک کی اصطلاحوں کی کر در سے جھنے کی کو سٹر تن فرق نہیں کرنے اور زند کی کے مسائل کہ نجیئر نشک کی اصطلاحوں کی کر در سے جھنے کی کو سٹر تن

# كلاسبك كباب

كراسيم بن ايك في تنكي نظرى وجدين أربى سيحس كے لئے كوئى نبا نام ثلاش كرنا يڑے كار برا کانے ایسی تنگ نظری ہے جونصور زماں سے نہیں ملک تصور مکاں سے بیدا ہوتی ہے۔ ایک ایسی منگ نظری سی روسے ایریخ انسانی تربروں کاس دارروزنا مچر بن کرره گئ سے حبنوں نے اپن این باری آنے برخدات انجام دیں اور مجر بے کار موکزتم ہوگئیں۔ ایک ایسی نگ نظری میں کے میں نظردنيا صرف موجوده نسك كى واحد كمكيت ب، ايك يسى ملكيت جي بي اسلاف كاكوئى حقربين ع. استنسم كى تنك نظرى سے دريہ ہے كرىم سب كے سب اس كرة ارضى يرمنے والے سب لوگ ايك ساتھ تنگ نظر ہو کررہ جائیں گے۔ اوروہ لوگ جواس تنگ نظری برقناعت نہیں کریں گے وہ مارک الدنها؟ موجائيں كے راگراس مى منگ نظرى بماسے اندرز يا دہ توت برداشت كاده (صبردتم كيمعنين) يداكرف نواس كى موافقت بين ببت كيه كهاجا سكتاب بين عالكيان يب كرية ننگ نظرى بس ان معاملات بن جهان بس اين اسيان اصول يا معيار كور قرار ركمنا چلہے تھا ،غیرجا نبداری کی طوٹ لے جائے گی اورجن معاملات کر میں تحضی با مفامی بیندونا پیند بر تھےور دنیا چا ہے تھا دہاں مین غیرروا دار بنانے گی ۔ مجھے اس برکوئی اعر اض نہیں ہے اگر دنیا میں سیکروں مداہب بیدا ہوجائیں سٹرطیکہ ہا اے بچے ایک سے مرسوں بی تعلیم کے لئے جاتے دہی بیرحال مراتعلق نوبیاں صرف اتناہے کرادب میں اس تنگ نظری کا کو طح سدّ باب كباجائ يهيداس بان كودس نفين ركفنا عاسية كرجيد يوروب اكد اكالى كحيشيت ركفنا م (ادراب می این نزنی بیندان قطع و برید کے با دجود ایک ایسی مئیت اجماعی ہے جس سے عظیم تراور عالمكيريم اسكى بيدا ہوسكتى ہے) اسطرح اوروني ادب بھي ايك اكائي كى حيثيت ركھنا ہے جب كھ مختلف اعضاداس دفت تک نشو ونمانہیں یا سکتے جب مک کرایک ساخون ان کے ساہے جسم س كروش ندكر إمو - يورويي اوب كے خون كا وصارا يونانى اورلاطينى اوب ہے ان دونوں كے نظام كردش الگ الگ بہيں بلك ايك بي كيونكم بم نے دوم كے دربع اپنے يونا فى سالى كاشراع كاماب - آخر وفضيلت ، كاوه كون ساشنزك معيار بها الما دبيات اوربارى زمانون

### كلاسبك كيلسح

یں موج دہم جو کلاسیک معیارہیں ہے؟ آخران دو زبانوں کے خیال داحساس کے مشرک در شرکے علادہ دہ کون ساباہی فہم وادراک ہے جسے ہم برقرار رکھنے کے شمی ہیں اور جس کی افہام رقبہم ہیں کوئی اور میں توم کسی دومری بور دبی فوم سے سی طرح بھی ہم برموقعت میں ہمیں سے ۔ کوئی بھی جدید زبان ، خواہ اس کے بولنے والے والوں کے مقابلے بیں لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ ہوں اور خواہ وہ زبان تمام دنیا کی قوموں کی زباب اور کلیے کے درمیان ابلاغ کا آف آئی در دویہ کی کیوں نہ بی جائے ، لاملین زبان کی آفاقیت کونہیں پہنچ سکتی ۔ کوئی جدید زبان ان معنی دند کونہیں پہنچ سکتی ۔ کوئی جدید زبان ان معنی دند میں جن بیرسی نے ورحل کو کلا سیک والے ہے ، کلا سے بواکر نے کی توقع نہیں رکا سکتی ۔ نہ میں جن بیرسی نے درحل کو کلا سیک درجل ہے۔

# کلاسیک کیاہے

کے لئے قائم ہو جائے اوراس کام کودو بارہ کرنے کی ضرورت میٹی نہ آئے ۔ ہماری آزادی کی بیجے ت ہے کراس معیار کور قرار رکھاجائے اورانشار کے خلاف اس آزادی کی حفاظت کی جائے ہماس احسان کی یا داس عظیم رُوح کی سالانه یا دکارمنا کرکر لیتے ہی جس فے ایتے کے سفوحیات کی اسنانی كى جن نے دكيونكرياس كافرض تھاكدوہ دانتے كى را سائى اس بعيرت كى طون كرے جے دہ خود عاصِل برسکا نھا) بوردب کوعسائی کلجر کاراسترد کھا باجس سے وہ خود بھی واقع نہیں تھا او جس نے نگ اطالوی دبان میں الوداع کے طور بریہ آخری الفاظ کھے تھے ۔ بٹیا! تمنے ارضی وابری آگ کا نظارہ کرنیا اوراب ایک سے مقام برا گے ہو جہاں ہے آ گے میں خود میں کھرنہیں دیکھ سکتا۔

# مذبب اورادب

جوکوس کہنا جاہتا ہوں وہ زیادہ تراس تولی کھا ہت ہیں ہوکر اون تنقید کی کھیل اسے تنقید سے ہوئی جا ہے جب کی بنیا دعین اخلاق اور بنی ناوئی نظر بوت ائم ہو ۔ اگر کسی دور میلی خلاق اور بنی معا طات بنا ہی انفاق موجود ہے تواسے میں اوبی تنقید بھی کھوس اور بر مغز ہوتی ہے ہا سے اپنے دکور کی جہاں ایسی کوئی بھی مفاہمت نہیں ہے عیسائی قار تین کے لئے یہ اور مجی ضروری ہوجا آبا جہاں ایسی کوئی بھی مفاہمت نہیں ہے عیسائی قار تین کے لئے یہ اور مجی ضروری ہوجا آبا اور ہے کہ وہ اپنے مطالعہ کا جائزہ اور خاص طور ترکی کی کے بیاد مربی اخلاق اور میں معیادے ایسی معیادے اور کی عظمت محفول وہی معیار سے تعین نہیں کی جاسکتی ۔ حالا تکہ یہ اسے کہ دی نہیں کے جاسکتی ۔ حالا تکہ یہ اسے کہ میں دین معیاد ہو کہ کوئی جزاد ب ہے یا نہیں صرف اوبی معیاد ہی کہ کوئی جزاد ب ہے یا نہیں صرف اوبی معیاد ہی کہ کے اس بات کا نبین کرد کوئی جزاد ب ہے یا نہیں صرف اوبی معیاد ہی سے کہ اجا سکتا ہے۔

ہم لے گزشتہ جہوں سے اس بات کو واضح طور تبریکی کہ ادب اور دینیات بی باہم کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مجھے اس سے ہرگزا نکار نہیں ہے کہ ادب را وریہاں ممری مراد کھنیگی ادب سے ہے ہیں ہے کہ ادب را وریہاں ممری مراد کھنیگی ادب سے ہے ہیں ہے کہ ادب سے ہے ہیں ہے کہ ادب را وریہاں ممری مراد کھنی کا ادب سے ہے ہیں ہیں ہے کہ واقع اللہ ہے اور ہم بیٹ ہر کھا جاتا ہے اور ہم بیٹ ہر کھا جاتا ہے ۔ یہ بات اللہ ہے کہ وہ تسسل خود کھی ان یوس میں ہر ایس الموال کے مطابق کے جاتے ہیں جہیں ہر نسل نے قبول کرلیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ تسسل خود کھی ان یوس میرا ہوتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ تسسل خود کھی ان یوس میرا ہوتی ہے۔

444

#### مرمها ورادب

بإنهبس - ايك البسادور جوعبسائي دمنيات كولفظ بالفظ قبول كريسيًا ہے ، مكن سے اس كاعام ضابط بهت سخت ا دركم قسم كامود حالانكريكم عين كمن عيدكايس دورس عام ضابط عن أس عظمت وعوج ياانتقام جسي تفتورات كواس درجها بميت فيقيمون كدوه خودعيسا بيت كيلي القابل برداشت موجاتين - اس سلسلمي دوراميز بيقه كا و دراما في اخلاق بنات خود اكي كيب مطالعه سے سکن حب عام ضابط دینی بیں منظر سے نقطع ہوجا اے اورزیا دہ سے زیادہ صرف ایک عادت بن کرده جآنا سے نوالیے بن تعصر آور نبری کی را برکھل جاتی بی اورا دب کے درایدا خلاق میں تبدیل کی کنجائش سیدا موجانی ہے۔ اسی وجر سے حب سے سال کوا دبسی تابى اغراض جرس نظر كاكن بن تواس كامطلب يه مؤنام كدده ان سے مانوس بهي ع-يه ايك عام بات مے كر و بانين ايك بسل كے جذبات كو محروح كرتى بي - ابهى بانوں كودوسر نسل خاموتی کے ساتھ قبول کرلیتی ہے۔ اخلاقی معیاری اس تبدیلی کی صلاحیت کو بعض برك اطبيان كى نظرت دىجياجا للها دراسانى كامليت كى كتانى سجهاجا المع سكن درصل بيس بان كالك تبوت ميكانسان كاخلاتي فيصلي كموكملى نبيادول يزفائم س مجھے بہاں ذہی ادب سے کوئی غرض بہیں ہے بلکھرن اس بات سے واسطرے کس طرح مزمب كوادب كى تنفيدكا ذريعينا بإجاسكتاس إس سخ بمناسب علوم يؤاس كرييلان تبن معنى من مرسى ادب كے قرن كو مجد سياجاتے جن عنى من ميں مجھنا رہا ہوں \_ ايك توره ادب ہے جس کے متعلن یہ کہاجا اسے کہ یہ نرمی اوب ہے بالکل اس حیصیم نادی اوب استال ادب کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم بائبل کے مستندر حموں یا جرمی ٹیلری تحلیفات کو کھی دب كانام نيخيس بالكل سطرخ صيب مم كليرندن ياكن كا المجي تعدًا نيف كوا دب كي ام معموسوم كرتيبي إبريدك كمنطن اوربفون كي نيرل مشرى كوادب كامام يتين بيرسال في منفين وہ لوک بی جواتفان سے این ندسی تاریخی یا فلسفیان خصوصیات کے سانھ ساتھ زبان کا ایسا جُنارہ ادربیان کہ می جاستی رکھنے بی کہ ان کی تحریر بان لوگوں کے لئے ولجیب بہانی ہی جو

#### مذبيب اورادب

سليقے كے ساتھ كھى ہوتى زمان سے تطعت اندوز جوتے ہيں۔ ایسے بي ضروري نہيں ہے كدوه لوك مصنف كم مفصد مي مي وكي وكلف جول ميهان مي اتنااصا فدا وركرون كاكربر سأنشفك تاریخی اورفلسفیان تصانیف اس وقت مک اوب کے ذیل بینہیں اسکینی جب کے ان بی اسينے دور كے لئے ، سا نشفك يا دوسرى اہم اقدار موجود ند موں يين اس نسم كى تصابيف تطعت اندوزمونے کی معفولیت کوسیلم کرتا ہولیکن سانھ سکا تھیں اس کی فاہول سے بھی دا تعن مول ـ در شخص جواس قعم كى تحرم ول كوجرون ا دبى معيار ربر كفناه در مال كاسلس مونام اورم ملنتم مي كحب كاسليول كى تعداد بره حاتى م توده عذاب جان بن الح مي مجھان علماء سے اختلاف ہے جن مرباتبل كومشيدًا دب يرصف محد مطارى موجايا كا اورجواسے الگرنی شرکی معرزترین دستاویز سمجھتے ہیں سابسے اوک جربائبل کوا نگریزی ادب کی اعلى تزين دسنا ونزيم كاكرتع لعيث كرئيل بالغرصته بي درمهل وه لسع عيسا ئيت كى فبركاكتهم عجير كرنغرليت كرنے ہي يس اكراين بحث كے ذيل موصوعات كونظرا زازكرنے كى كوشش كروں تومبزے يهال صرف أناكب ديناكا في موكاكر جيب كليزيدن ،كبن بفون يا بريد ادبي اعتبارسے كم تردرج كے مصنّف رەجايتن كے اكران كى نصابيف ايرىخ ، سَائيس اورفلسف ديورك اعتباد سفعرام موكرده جائين اسى طح ما تبل كا اثرا كريزى دب ينسيم كرف كم ما وجود برمانا برمنه کری انزاس لئے نہیں ہے کہ بابل کوا دب سلیم رباکیاہے ملک صرف اس لئے ہے کہ بابل کوفداکی ر بان تصور کیاجانا ہے اور غالبًا یہ بات کرا ہل علم دادب اسے ادب مجھ کر بحث کرتے ہی اس کے ا د بی اٹر کی موت کی دمتر دارہے۔

نرمب ادرادب کے درمیان دومرار مشتردہ ہے جو ندی اور دی شاع ی این نظراً آہے۔
اب جھے بہاں یہ دکھینا ہے کو ان بھی کا شاع ی کی طرف ، شاع ی کے عاص سائیق کا کیار دیہ ہے۔
میرار دیسے خن صرف اُن لوگوں کی طرف ہے جو شاع ی سے براہ واست تعلق الفاف ہوتے ہی اوراس کے
مدار دیسے خن صرف اُن لوگوں کی طرف نہیں سے جو دومروں کی تعربیت و توصیعت کے درایعہ شاع ی سے
حد اح ہی اوران لوگوں کی طرف نہیں سے جو دومروں کی تعربیت و توصیعت کے درایعہ شاع ی سے

بطعت ا ندوزجونے ہیں۔ شاعری کا عام شائق اس بات پرا یان رکھتا ہے (گوہمیشہ واضح طور مر نہیں) کرجب شاعری کے ساتھ مندمی کا نفظ استعمال کیا جا اے نواس کی واضح مد سندی موجاتی ہے۔ کیونکہ شاعری کے شائفین کی اکٹرسٹ کے لئے مزمہی شاعری ایک قسم کی ادنی شا ہونی ہے۔ مزہی شاء ایساشاء نہیں ہے جوشاءی کے پراے موضوع کواپنے تعترت میں لأنام بكروه تواكي ايسا شاع م واس موضوع كے محدود اور مقرحقے كوستعال مي لآنا م ادرجوان جذبات كونظرا خلاز كردتيا م جسع فيم جزركانام دياجاً باسم اوراسطرح وه ابنی کم علمی کا عترات کردنیا ہے میراخیال ہے کر شاعری کے شائعین کی کیر تعداد کا اصل ریا دان، ساقتھ دیل ، کواشا، جارج ہربرٹ اور ہا کمینز جیسے شاعوں کی طرف یہی ہے۔ شاحرى كى اكت بهم اليسى ہے دمثال كے طور بران شعرار كى منطومات بن كاذكري في سطور بالابس كيا ہے) جوا كي خاص مدم ي شعور كا نينج مونى مے اور جاس عام شعور كے نغير جى زنده ده سكتى ہے جو بمين ظيم شعرار كے ہاں نظراً آئے كي اليے شعراريس يا بھران كى كھے تحريدان يكن كے يه معام شعور موجد موليكن وه نبيادى صوصيات جوعظم شاعرى دلالت كرنى مي بيال د با دی گئی موں اور صرف ان کا ما تربیش کردیا گیا مورایسے شعرام اور ان شاعروں کے درمیا جومذي ادردين جوم إفابل كي حينيت سے اپنے مخصوص اور محدود وشعور کو پنيں كرتے ہي امتباز بهت دشوار موجاليم ربها مص وان ساؤته وبل معارج مربرت اور موكيز كوبرا شاع ك حيثيت سعمثال كعطور ميني كرنه كاكونى حيانهي دهودر المول ليكن مجعاس الركابورا پورايين بے كركم ازكم ميلے نين شاع محدود شعور كے شاع بى - وہ ان عنى ين عظيم مدمى شاع مى نہیں ہی جن عنی ہیں ہم دانتے ، کارنیل ، یاراسین کے نام لیتے ہیں اورجوانی اُن تمثیلوں میں مجاجہاں وه عيدما ني موضوعات كونهين هيوته عظيم عيدائي شاع ما تي رجيم بي مين تسم كيشاء و كوا ن عني بي ي عظيم ندم بي شعاع نهيس ما نماج ن عني مي وتون اوريهان كك كد بووليزكو،اس کے ساریے تعالق اور فروکر استنوں کے باوجود، عیسائی شاع نسیلم کرتا ہوں بچومر کے وقت

#### نزيب ادرادب

ہے گراب: مک عیسائی شاعری' ان ٹی بی جس کی میں وضاحت کروں گا، انگلتان میں مخضوص طور پر محدودا ور تھیوٹی شاعری رہی ہے ۔

بس اس بان كومى واضح كرنا جلول كرجب من مرب ا درا دب يركفتكوكرد با مول تومرا تعلّن بنیادی طوریر نرین ادب سے ہرگز نہیں ہے میراتعلّن اگرہے توصرف اتناہے کہ ندمب اورتمام ادبیات میں کیا نعلق ہونا چا جیے؟ اسی لئے اکرمذہی ادب کی تعیسری سم کوتیزی کے ساتھ درگزر کردیاجائے توشا پر کھ مضائفہ نہیں ہے۔ یہاں میرامطلب ان لوگوں کی دبی تفتا سے ہے جومخلصانہ طوریر مرب کے مقصد کوآ کے بڑھانے کے خوا ، شمندیس اور جسے ہم بروسکنیڈا کے ذبل میں لاسکتے ہیں میرے دہن میں اس ذفت جیٹرٹن کے مین ہو وار تھرس ڈسے یا و فادر براؤن ، جيے سگفة ناول مي مجھ سے زيادہ ندكوتى ان ناولوں سے لطف اندوز بولسے اور کے جوسٹیلے مرمی لوگ میں انزمیداکرنا چاہتے ہی توان کا انرمنفی ہونا ہے میراخیال سے کہ اسی تحريرون يرمذ بب اورادب ك تعلق سے سی سنجيرہ عور وفكر كى جيندان ضرورت بى نہيں ہے كيونك يتحريري ايك ايستعورى فعل كى حينيت ركفتى بي جهال يه مان لياكيا بي كم ترم الور ا دب کا ایک دوسرے سے کوئی تعلّق نہیں ہے اوراگرہے تھی تووہ شعوری اور محدود سے کے۔ یں جو کھے کہنا چا ہتا ہوں وہ بہے کہ ادب کوشعوری طور برعبیا نی ہونے کے جاتے فرشعور طود روسيانى بوناچاہئے حبيٹرسُ كى تحرييل بى فضاا ورابسا ماحول ميش كرتى بي جونقيناً عیسایت کی کال نہیں ہل کی اس کے باوجداس کے ہاں تا ترکی نوعیت بالک مختلفہ۔ مجے بقین ہے کہم اس بات کومسوس کرنے میں ناکام سیتے ہیں کیس طرح ممل اوران طوربر بم لين ا د بي فيصلون كوندين فيصلون سي الكرت بي - اكراكيم كلّ انقطاع بوكما تفا توخير کوئی ایس بات نہيں تھی سکين برانقطاع مزنوم كل ہے اور تركيمي كل بوسكتا ہے -اگرسم دب كوناول كى مثال ك دريع تحبيب كيوكرناول بى ايكالىي صنعن مع زياده سے

#### نزمب اوراوب

زیادہ لوکوں کومتا فرکرنی ہے اتوہم آسانی کے ساتھ گزشتہ میں سوسال کے ادب کی تدریجی لادمینیت کوسیم سکتے ہی رمبنین آورکسی صر تک ڈی فو کے سامنے اخلاتی مقاصد کتے۔ سبنین کے بارے میں توخیر سی نسک دستبر کی گنجائش ہے ہی نہیں ۔ اوی فو، تواس کے بارے میں کھے شک وشبر ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن ڈی فوکے زمانے سے لے کراب مک اول کولائی بنانے کاعل جاری سے اِس کے بنی نمایاں بہلومیں۔ ایک توبیکناول نے عفیدہ ، کواسنے ثرمانے کے عفیدے کے مطابق اینالیا اور دندگی کی صل نصویر کونظرا نداز کردیا فیلڈ لک وكنزادرته بكرے اس رجان سے علق ركھنے ہيں - دوسری سكل برہے كراس نے عفيدہ يرشك كيا، اس مين سركردان رمايا بجراس كى مخالفت كى - بير حجان جارج المبيط، جارج میر دخداور شامس باردی کے بال سامے تیسبری سکل اس کی وہ ہے جہائے اپ دورمیں نظراتی ہے اوراس کے دیل میں ، سوائے جمیں جس کے ، سارے ناول نگارا مانے ہیں۔ یروه دورہے جس میں ہرا کی نے عبسانی عفیدہ کوایک ارتی غلطی کی جننیت سے دکھاہے۔ اب سوال برہے کہ آیاعام طور پر لوگوں نے ندمب یا ندمب کے خلاف کوئی معبن الے تاتم كرلى ہے اور كميا وہ اپنے دماغوں كوالك الك خالوں بى بانٹ كراسى مقصدكى خاطر ناول ياشاع ي كامطالعه كرتے بي ؟ غرمب اور قصة كها نيوں بي روب اور طريقي عمل ليي ترب ہیں جومشترک ہیں۔ مذہب ہارے اخلاق اور فیصلوں کومتعین کرتاہے ہم پل بنی ذات کا جا بناس كها تأعيه اورسا تفرسا تقدوس كانسانون كرساته ماس عريق عل كومتعبن كزنا ہے! میے ی دہ نقر کہانیاں جہم بڑھتے ہی ہاری ذات کوتا ترکرتی ہی اور ہا سے طریقہ عمل كونباتى بسكارتى بي حبب بهم ان قصته كها بيول بي ايسے انسا نوں كو د كھتے ہي جو مخصوص ملاً سے على كريے بى اورمصنف خودمي ان كى تصديق كرا اسے اور ساتھ ساتھ اس على كوئے أس نے خو ذئرتیب دیاہے بسندیدہ نظرسے دیجے دہاہے توہم تھی سی ح على كرنے اورانيا ردیدا ختیارکرنے کی طرف مائل ہوجاتے ہیں جب معاصرنا ول نگارخو داین دات کے اسے

#### مرمهب اورا دب

یں عورکر تاہے تومکن ہے کہ دہ ان لوگوں کے لئے جواسے قبول کرنے کی صلاحت رکھتے ہیں کوئی
ہرت اہم جیز بیش کر رہا ہو۔ ایساناول نگارا پنے زاویہ فکرسے فردکومتا ٹرکرسکتا ہے لیکین ناول تکارو کی اکٹر میت ایسی ہے جو پانی کے بہاؤیں نیزی کے ساتھ مجکو لے کھار ہی ہے۔ ان میں زود حیث توث فر

آتی ہے لیکن اوراک بہت کم موتاہے۔

ہم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہم ادیجے سلسلے میں وسیع النظری کا شوت دیں اپنے عفائد ا ورتعصتبات سے بے كرقصته كہا ينوں كوفصته كها نيوں كى حيثيت سے اور درمام كو درام كاحبتيت سے رکبیبی ۔ وہ چرزجیاس ملک می علمی سے احتساب کا نام دیا جا اس سے تھے ہے۔ كم بهدردى بے - كي تواس كى وجديہ بے كراير غلط كتابوں كى اشاعت كوروكتا ہے اور كھاس لتے کواس کی حیثبت بھی وہی ہے جوشراب نوش کے فانون انتناعی کی موتی ہے۔ کھواس کی وجربهم بحكريا سخواش كاأطهاري كنفيس كفر لموانرك جكه حكومت كمكنزول كولفي چاہتے کے اس لئے اور بھی مجھے اس کے ساتھ کوئی ہدر دی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد سلم دبني اوراخلاتي اصولون بيزفائم نهبين موتي بلكه بيزيا ده نرعادت اوررسم درواج كأميتجه برتاب يمين المفاق سے يالوكون بن تحقظ كا يك حجوثا جذب بيداكر دنيا ہے ادر كھيں اس امر کالیتنی دلایا ہے کہ وہ کنا ہیں جن پرا خنسیاب کانسکنے نہیں پڑا ہے بائکل بے منرر ہیں۔ یہ مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ آیا سی می کوئی چیز ہوتی ہے جے بے ضرر کتاب کا نام ایا ماسكتا بيديكين أتناصر دريم كالسي كتابي هي بوتي بي حواس عديك نا قابل مطالعه ہوتی ہی کدان میں سرے سے کسی کے جذبات مجروح کرنے کی صلاحیت ہی کہیں ہوتی لیکن یہ بات بھی تقینی ہے کہ کوئی تخاہ جرف س وجہ سے معضر نہمیں کہلاسکتی کداس سے شعوری طور بركوئي هي شخص آزرده نهيں مواسے - اگريم فاري في حيثيت سے اپنے نرسي اوراخلا في عقار ا کے شعبے میں رکھیں اورمطالعہ صرف تفریح طبع یا بھر درا ملندسطے پرا صرف جالیاتی مسترت کے لے کرس توہیں یہ بات کہوں گا کیمصنف مخواہ اس کی نیت یا اراد ہے کھے تھی ہوں، علاً ایسا

#### مرس اورا د

کوئی امتیان تسلیم نہیں کرتا تجنیکی گریری کامصنف فواہ وہ اس بات سے واقع ہویا نہو ہم نی انہو ہم اس کا ادادہ کریں یا نہ کریں اس سے متابز موجی ہم اس کا ادادہ کریں یا نہ کریں اس سے متابز موتے ہیں میں اخراج ہم اس کا ادادہ کریں یا نہ کریں اس سے متابز موتے ہیں میں اخراج ہم اس کا ادام ہم ترجیل اور از مجمی خرود ہم کھاتے ہیں ہم پر ذائقہ کے علاوہ کچوا ورائز مجمی خرود ہم تا ہے۔ ہو ہو میں عل ہراس تحریر بھیات ہے۔ اس کا اثر ہم ترجیل اور ہاضمہ سے دوران یں بھی پڑتا ہے۔ ہو ہو میں عل ہراس تحریر بھیات آنا ہے جسے ہم مراس تحریر بھی ا

يرحقفت من كربها واصطالعه صرف اسى جيز سي تعلّق نهين راهنا جي بم ادبي غواق، كالمام و ہیں مکداور بہت سے دوسرے اثرات کے ساتھ ہارے کل دجودکورا وراست متا ترکزا ہے۔ اس بات کوہم اپنی انفرادی ادبی تعلیمی ایج مے سے تجربے کے دربعہ بخوی محسکتے ہیں کسی کیے شخص کے زمانہ نوجوانی کے مطالعہ کو ذہری میں رکھے جس میں کھرا دبی ذیا نت بھی ہو میراخیال ہے کہ ہروہ خص جوشاء ی کی شن اور کیرائ کے بلے میں حسّاسے اپنی جوانی کے ایسے کمیے یا وکرسکتا ہو جب وہ کسی ایک شاع سے متا نرم رکواس میں کھوگیا تھا۔ یہ مجی مکن ہے کہ وہ یکے بعد دیگرے كئ شاعود كے كلام مي كھوكيا ہو۔ اس كا تن مفتكى كا سبب صرف يہ بہب ہے كشعرى اس وادراک سن بلوغت کے مقابلہ میں آغاز سناب میں تیز نزمونا ہے۔ درصل جرکھ موتا ہے وہ کی وسم ك طعنيا في بي جهال شاع كى مفيدُ وطشخصيت اس كي نيم ترقى يا فن شخصيت بزعالب آجاتى ہے۔ یہی چزکسی ایسے شخص کی عرکے آخری حصتہ میں بھی رویڈریر ہوسکتی ہے جس نے اپنی زندگی میں بهت كم مطالع كيابودا كي مصنف كي ديرك لقيم برايتا بورا قبضه جاليتا ب اور بي كهيم بعددوسرامصنف بمريطاوى أفي لكناع اولاك كاريغود بالسياني دماع من المدوسر عكو متا تزكرنے لكتے بن بهم ايك مصنف كودومرے كم مقالم بي ركھتے بي - بهم يمي ديكھتے میں کہ ایک کی صفات دوسرے یا اسل الگ میں اورج صفات ایک میں یا نی جاتی میں دہ دوسر ين نهيس بي - ميى ده منزل بهوتف بي جهان سيم تفيدى، بو نه لكنة بي اوريبي وه مالاى برستى موتى تنفيدى توت بع جوميكسى ايك ادبى شخفيت كي شديد تسلّط سے باليتى ہے-

#### مرمب اوراوب

احِيِّها نقّار \_\_\_\_ اوريم سب كونقّاد خينے كى كوشش كرنى حاسبتے اور تنقيد كوان لوكوں كرميرد نهيس كرناجا مية جواخبارون مين تبصره كرتيم بي \_\_\_التيفائقا دوه بي جوتيزا وردائمي درا كووسيع اوركبر ي مطالعه كے ساتھ كھلاً الا دتياہے ۔وسيع مطالعه دخيرہ اندوزي ياعلم كوجمع كرنے كا عنبارسے المبت نهيں ركھنا لمكر درصل مطالعه طاقتور شخصينوں سے كيے لعدد لكرے متًا تُرْبُونِے کے مل کی وج سے اہمیت دکھناہے ۔ اس ح ہمہی ایک شخصیت یا میزشخصیتوں معنوب ہوئے سے کے جاتے ہیں۔ زندگی کے نحلف نظریات ہما سے واغ میں گھلتے ملتے رہے ہی اورایک دوسے کومتا ٹرکرنے رہتے ہی اور ہماری ادبی شخصبت نبتی سنورنی رہنی ہے اور اس طرح ہرا کی مصنّف کی حتیب اورائس کا مفام ایک ایسی ترمیب کے ساتھ جوجودہارے

ساته محصوص ممتعين بوجا المير

یہ بات پوسے طور پردرست نہیں ہے کہ فقتہ کہا نیال نٹر مانظمینی اسی تحریب جو خیالی انسان کے مل خیالات ، الفاظا درجد بات کومیں کرتی ہیں ، براہِ داسٹ زندگ سے متعلّن، ہارے علم کو بیع کردیتی ہیں۔ زندگی کا براہ راست علم ایک ایساعلم ہے جوبرہ را ہماری اپن دات سے نعلق رکھتا ہے۔ یہمارا کام ہے کمہم خود دکھیں کہ عام طور برلوگ کیے برنا وكرتے ہي، ان كا عام رويدكيا ہے اور عام طور يروه كس طرح كے ہي ؟ زندكى كا وہ جن بي م خود شركب موكرصة مديم بي مي العيم كالع مواد فرام كرام وقص كها بنول سے دریعہ زندگی کاعلم صل کرنے کے لئے ترکی یا فتہ خودا گاہی کی مزورت ہوتی ہے۔ بیگم زندگی کے بارے میں دوسروں کا علم نوہوسکتا ہے تیکن بنات خود زندگی کا نہیں ہوسکتا ۔ جب بمكسى ناول بي واقعات سے متا تر موتے إلى مالكل اسى جسے ممانے كردويش ك ماحول ياحينم ديروا تعات سے متاثر ہوتے ہي فواسے بي مم سے ، كے برابر محبوط، مرورماصل كرليني بن ليكي جبيم زمنى عيسا كي عامل كرليتي بي ا دراس قابل بوجاتي بي مران فقد كها بنون كويره كرير كهيمكين كه وربه ابك شخص كا نظرييه يهج ب كامشا مرّا يني مرّد د

#### مرسي اور ادب

بین الجھا تھا دمثال کے طور پر ڈرکنز ، تھیکرے ، جارج البیٹ یا بازاک ، لیکن اس نے تجہ سے ذرائ تھا دمثال کے طور پر ڈرکنز ، تھیکرے ، جارج البیٹ یا بازاک ) لیکن اس نے مشاہرہ کیا ہے کو ہ جھے سے مختلف مزاج کا آدمی تھا۔ اس نے مشاہرہ کے لئے مختلف ترمت ہے اعتبار سے مختلف ترمت ہے کے مختلف ترمت ہے کے مختلف ترمت ہے اس کی اس تحریبی جو کھیں دیکے رہا ہوں وہ ایک ایسی میں نکر دہ مزاجا ہو سے مختلف تھا۔ اس لئے اس کی اس تحریبی جو کھیں دیکے رہا ہوں وہ ایک ایسی دئیا ہے جے مخصوص اندا زاور زاو بے سے دیکھا گیا ہے " یہ وہ منزل ہوتی ہے جب ہم ناول یا یا قصد کہا بنوں کے پڑھے میں کرسکتے ہیں ایسے بی ہم زندگ کے بارنے میں اصفی فیصل کرسکتے ہیں ایسے بی ہم زندگ کے بارنے میں اصفی فیصل کے براہ واست مطالعہ سے کھیے ہیں بارہ واست کھا العرب کھیے ہیں بارہ واست مطالعہ سے کھیے ہیں بارہ واست مطالعہ سے کھیے ہیں جب ہم ان میں اورا بنی ذات میں امتیاز کرنے ہیں۔ یہ مشافین ہیں ہی دورا ہی دان میں احتیاز کرنے ہیں۔ یہ مشافین ہیں ہی دورا ہی دورا ہیں احتیاز کرنے کی المبیت بدا کرلئے ہیں۔

#### يترميه الادادب

اسی دویے کے ساتھ خالیص مسترت اور وقت گزاری کے لئے برطفی ہے۔

اب کی جو کھیں نے کہا ہے اس سے میرے موضوع کا تعتن ذراواضح ہوجا باہے۔

ہم خواہ ادب کو تفریح طبعے کے لئے بڑھیں یا جالیاتی مسرت کے لئے ہما رامطالع صوف کسی

مفسوص جی کوئی متا تر نہیں کرتا بلکہ مجنی ہے جوی ہوسے انسان کو متنا قرکر ناہے ہوا سے

مضوص جی کوئی ارز در نہیں وجو دکو متنا ترکر تلہے ہیں تو میہاں تک کہنے کو تیا دہوں کہ ایکے طون

توہار سے نامور جو میدا ویب اوب کوآگے بڑھائے اور ترتی دینے میں گئے ہوتے ہیں اور

دوسری طوف ہما رامعا صراد ب کو تی گئیست ہور ہاہے۔ یہ ہوسکتا ہے کا چھادیوں

کوانت ہمارے لینے دکور میں کچھار کی لئے معمولی اوراد فی ہو کیونکر بی تھی تھے کا دب

ودلوگوں کی اپنی صلاحیت والجمیت کے مطابق ہوتا ہے ادروہ ای اثرات کو تبول کرتے وقت

غرشعوری طور برانتی کر لیتے ہیں مثال کے طور بڑدی۔ ایکے لائس جیسے مصنف کا اثر ہوسکتا کے خو مہلک اثر ات

بحث کاس مزل پر بہنج کر مجھ اُ دَاد کیندوں اوران کے ہم خیالوں سے اس بات کی توقع ہے کہ وہ ہمیں کے کا کر برخص وہ سب بھے کہنے لگے جو وہ سو جیا ہے اور وہ سب بھر کرنے کے جو وہ سو جیا ہے اور وہ سب بھر کرنے کے جو وہ لیند کرتا ہے توجیزی اس اُ دل بُرل سے آخرین خود بخود محمد ہوجا بَن کی ہے جہز کو آ دمائے دیجے اوراکر وہ علط تا بت ہوئی توہم تجربے سنخود بخود سیکھیں کے ۔ یہ سیل می اُ سیل می اور جو کہ اور اگر وہ فی المان اور خوال میں بہت کے وہ دستی اور جو کہ اور جو کہ اس وقت کی وہ دستی اور جو کہ اس اور خوال اُن اگر اس ارض حاک برجمیشہ ایک سی ہمت کے سیمت کے سان آ ذا و ایس انہیں ہے اس کے ہرنسال نے زرگوں کے جرفوں سے بہت کے سیمت کے سیمت کے سان آ ذا و کہندوں کو فین ہے کہ ان کا خیال ہے کہ کہندوں کو فین ہے کہ وہ ان کا خیال ہے کہ خیالات کے جیشے اور زندگی کے نظریات آزاد دو ماغوں ہی سے میدیا ہوتے ہیں اور پھڑ میتے کے طور پر تو بی اور پھڑ میتے کے طور پر اور پھڑ میتے کے طور پر بھر کے کے نظریات آزاد دو ماغوں ہی سے میدیا ہوتے ہیں اور پھڑ میتے کے طور پر بھر کے کے نظریات آزاد دو ماغوں ہی سے میدیا ہوتے ہیں اور پھڑ میتے کے طور پر بھر کی کے نظریات آزاد دو ماغوں ہی سے میدیا ہوتے ہیں اور پھڑ میتے کے طور پر زندگی کے نظریات آزاد دو ماغوں ہی سے میدیا ہوتے ہیں اور پھڑ میتے کے طور پر بھر کے کہنے کے نظریات آزاد دو ماغوں ہی سے میدیا ہوتے ہیں اور پھڑ میتے کے طور پر بھر کے کہنے کی کے نظریات آزاد دو ماغوں ہی سے میدیا ہوتے ہیں اور پھڑ میتے کے طور پر بھر کے کہنے کے نظریات آزاد دو ماغوں ہی سے میدیا ہوتے ہیں اور پھڑ میتے کے طور پر بھر کے نظریات آزاد دو ماغوں ہی سے میدیا ہوتے ہیں اور پھڑ میتے کے طور پر بھر کی کے نظریات آزاد دو ماغوں ہی سے میدیا ہوتے ہیں اور پر دو کی کے نظریا ہوت کے کہندا کے دور کی کے نظریات آزاد دو ماغوں ہی سے میدیا ہوتے ہیں اور پر بر کی کے نظریا ہوتے ہیں اور پر بر کی کو نظریا کے دور کی کے نظریا ہوتے ہیں اور پر بیٹر کے دور کی کے نظریا کے دور کی کو کی کے دور کی کر کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی کے دور کی کی کی کے دور کی

#### غرمب اوراوب

ایک دوسرے سے برسرسکالدرہ کرصرف اہل ترین زندہ رہناہے اورصدانت فاتحانہ انداز سے سامنے آجاتی ہے۔ وہ تحض جوان کے اس نظریہ سے اتفاق نہیں کرتا یا تو ازمنہ وسطیٰ کا انسان کہلاتا ہے یا بھرا سے رُحبت بیندا ورفاسٹسٹ کا نام دیاجاً ناہے۔

اكرمعاصرا ديون كى اكترسين حقيقتًا انفرادسين بيندمونى تواني سيراك لميك معطاً ادرمراك این عبرابصیرت كامارل موا - اگرمعاصر بلک كى اكثریت صرف افرادك اكثریت مِشْمَل موتی تواس رویے کے بارے بی کھ کہنے گی تجائی تھی سکین جو مکہ نہ نوابسا ہے ، نہجی ایسا ہُوا ہے اور نرکیجی ایسا ہوگا س لئے اس برمز در کھے کئے کی ضرورت نہیں ہے حرف بہی نہیں ملک آج یک پڑھے والاکوئی بھی فردایسا پردانہیں مواکہ زندگی کے دہ سانے نظر مایت جونا شری بہری تبصره نکاریم رستطررم می ایناندروندب کراے اور کھر ہرا کی برخورکے کسی وانشمنداند نيتجربي بهنج حاسة ميمرات بركهي مع كرمعا صرصنفين خودهي اسل عتبار سيصنفردنهي بي إس كامطلب ينهب ہے كو الگ الگ الگ افرادى دنيا كانظريشي نبي ہے بك بات صرف اتى ہے كرازادهم ورسيت كيندول كريخيالى دنباآج ك وجودين نهيس اسكى بي مسلم ظيم دب ك قارئين كاطرح معاصرا دب كے قارى كو متعد دا ورمت هذا دشخصيتوں كے اثرات كاسامنا نہيں كرنايريا لمكهاس كاواسطها دبيون كى ان كثيرالتعدا وتحريكون سے بيرتا ہے جن ميں سے برا كي يرسوحيا ہے كدان كے ياس بين كرنے كے لئے فرداً فرداً كھ ندكھ فرورے يمكن اكر د كھا تا وہ سب کے سب درصل ایک ہی سمت اورایک ہی داسنے کی طرف بڑھ سے موتے ہی میرا خيال ہے كة البخ ميں ابساد وكم في مهين آياك حس ميں يرهے والوں كى اتنى برى نعداد موجد موجد باجواس قدرب حارك كساته ليني نطف كا ترات تبول كرنے يرمبور مودايسادور كهي ايخ ميكمي نهيس آيا جب قارئين في محم عنفين كي كتابون سے زيادہ زنده صنفين كي اتنى بهبت سى كتابين يرهى مول داور د كمي ابسا دور آياض بي مقامى رنگ اس طوريراس فدركبرا نظرآ أجوا ورج ساته ساته ماضى سيءاس قدرمنقطع بهى بورآج منعدد الترسي

# مرسب اورا دب

ا در لا تعدا دکتابی شائع مورسی می درسامه الگریسے دالوں کوا کی ترخیب فرے ہے ہی کر حجو کی حصوب میں اورمشکل کر حوکی حصوب رہا ہے وہ اس سے باخرر میں اور انفرادیت بیند جمہورین البیدیں اورمشکل میوکئی ہے اور آج ، فرد ، مونا پہلے سے بھی زیا دہ دسٹوار موکیا ہے ۔

جردادب، بذات خود، الحقے اور بر مین کمل طور پرجائز امنیاز کرتا ہے۔ بربات
کہ کرمی برنارڈ شاکو تول کا ورڈ سے اور ورجینیا وولف کوم شین کے ساتھ خلط لمظامی کررہا ہوں اور نہ بہات کہ کرمی عوام کے اوب کے مقابلہ میں وخواص اکے اوب کی حابت
کررہا ہوں اور نہ بہات کہ کرمی عوام کے اوب کے مقابلہ میں وخواص اکے اوب کی حابت
کررہا ہوں میں جو کچھ کہنا جا ہتا ہوں وہ میسے کہ سارا کا سارا جدیدا دب الاد میزیت کی وجہ سے خواب ہو گئیا ہے اور وہ فطری زندگی کے مقابلہ میں فوق الفطرت زندگی کی آئیت و تقابوں ۔
کی وجہ سے خواب ہو گئیا ہے اور وہ فطری زندگی کے مقابلہ میں فوق الفطرت زندگی کی آئیت و تقابوں ۔

و تفریم سے نا واقعت و بے خبر ہے ۔ یہ ایک الیسی چیز ہے جسے میں منبادی حیثیت و تنا ہوں ۔

بین آپ پریاڑ نہیں جھوڑ نا جا مہنا کہیں نے آپ کے سکا منے معاصرا و ب کے خلاف کوئی جلالی و کوئی جلالی و کوئی بھالی و کوئی جلالی میں کہ ہوتے میں یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ یہ سوال نمائن کے دومیان ایک مشترک رویہ کوئی سام کرتے ہوتے میں یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ یہ سوال نمائن ہم نہیں ہے کہ اس سلسلہ میں ہیں کیا ہونا جا ہتے با کم جوبات اہم ہے وہ یہ سے کہ اب الیسے میں کوئی سام لوقی علی اخت سیار کرنا جا ہتے ۔

کیا ہونا جا ہے ہی اور ہیں ایسے میں کون سام لقی علی اخت سیار کرنا جا ہی ہے۔

بی بہلے ہی ہم جیکا ہوں کہ ادب بیں آزاد بیندر ویہ سے کام ہمیں جل سکتا بہاں اسکہ وہ لکھنے والے جوزندگی کے اپنے نظر ہے ہم برعا مذکر نے کی کوشش کرتے ہی ہمتاد افراد بھی ہوں اور ہم بھی بحیثیت قاری ممتاز فرد ہوں تو آخراس سے کیا بیتے نکل سکتا ہے۔ اس کا نیتے یہ ہوگا کہ ہر رہ ہے والا ، اپنے مطالعہ کے دکوران ہیں اسی جریسے متا تر ہوگا جس سے متا تر ہوگا جس سے مزاحمت کا داستہ اضتیار کرلیگا اور بھر بھی متا تر ہوگا اور بھر بھی سے کم مزاحمت کا داستہ اضتیار کرلیگا اور بھر بھی میں کے ساتھ نہیں کہا جا اسکتا کہ وہ کوئی بہترانسان بھی بی سکے گا۔ کیون کو ادبی فیصلوں کے لئے ہمیں میک وقت دوبانوں سے پوسے طور پروا قعن رہنا چا ہمتے۔ ایک توبی کہ کمیال پند

#### مرمب اورا دب

کرتے ہیں اور دومرے یہ کہیں کیا گیند کرناچاہیے؟ ایسے ایمان دارلوگ انگلوں ہوگئے جاسکتے ہیں یجوان دونوں باتوں سے واقعنہ ہیں بہا بات کا مطلب توریب کہم اس بات سے باخر رمی کہم چیقا کیا بحسوس کرتے ہیں اوربہتا کم لوگ ایسے ہی جو یعنا ہے بھی ہیں۔ دومری بات ہماری کو دولا کے سیم چیقا کیا بحسوس کرتے ہیں اوربہتا کم لوگ ایسے ہی واقعت بحک دانف نہیں ہوسکتے جب سیم کے مجد فوراً ہے درلیوہ ہے کہوں کہ تا جاسک کہ اور اس بات سے بھی واقف منہوں کہ آخر ہیں اسے کیوں لیند کرناچا ہیئے؟ اور اس کے مجد فوراً ہے بات بھی سامنے آجاتی ہے کہم نے اسے اب تک کیوں پیند نہیں کہا تھا۔ کے مجد فوراً ہے بات بھی سامنے آجاتی ہے کہم نے اسے اب تک کیوں پیند نہیں کہا تھا۔ صوف آتنا ہم حد میں اس بات کو بھی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی اس وقت تک نہیں بھی جاسکتی جب سمجھ لیس کہم برا ہزاج و کہا ہیں اس وقت تک نہیں بھی جاسکتی جب سمجھ لیس کہم برا ہزاج اجا ہے خود آگا ہی کی یہ دوسکلیں ۔ یہ جا ناکہ کم کیا ہی ادر ہیں کہا ہونا جا ہے خود آگا ہی کی یہ دوسکلیں ۔ یہ جا ناکہ کم کیا ہی اور یہ بات کو جا ہیں۔ اس کو ساتھ ساتھ حیلی جا ہیں۔ اس اتھ ساتھ حیلی جا ہیں۔ اس کو ساتھ حیلی جا ہیں۔ دوسکلیں ۔ یہ میں کہ بات کو ایک کی جا کہ کیا ہونا جا ہیں۔ اس کو ساتھ حیلی جا ہیں۔ اس کو ساتھ حیلی جا ہوں کے جا کہ کا کہ کو ایک کی کی جا کہ کیا ہونا جا ہے کہ کا کہ کا کہ کا کھی کی کو ساتھ حیلی جا ہمیں۔ اس کو ساتھ حیلی جا ہمیں۔

ادب کے قاری کی حیثیت سے بیرمان ہارا فرض ہے کہ ہمیں کیا پیندہ ہوں کہ ہو کیا اور عیسانی ہونے کی حیثیت سے ہارا فرض ہے کہ ہم نیسلیم ذکریں کہ جو کچھ بیند کرنا جا ہی حیثیت سے ہارا فرض ہے کہ ہم نیسلیم ذکریں کہ جو کچھ ہمیں بیند کرنا جا ہی تھا۔ ایک دیا نثدار عیسانی کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر بات سیلیم نہ کریں کہ وہ یں بیند کرنا جا ہی تھا۔ ایک دیا نثدار عیسانی کی حیثیت ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر بات سیلیم نہ کریں کہ وہی بیند کرتے ہیں جو ہمیں لیند کرنا جا ہی تھا۔ یک میں اس بات کا ہم کر ہم راز رومند ہمیں ہوں کہ اوب دو ہم کا ہونا چا ہی ۔ ایک وہ جو عیسائیوں کے مصرف کا ہوا ورد و سراوہ جو نوعیسائیوں کے کام اسکے بین جی بات کو سب عیسائیوں کے ایم محمدان کا ہوں وہ سے کہ وہ شعوری طور پر دان کے علاوہ جن پر بانی باندہ دنیا علی ہم آ ی بیند معیارا ور تنقید کے جند بہانے ترفراد رکھیں اور ان معیاروں سے وہ اپنے مطالعہ کا جائزہ جند معیارا ور تنقید کے جند بہانے ترفراد رکھیں اور ان معیاروں سے وہ اپنے مطالعہ کا جائزہ بین رکھتے۔ یہ خرود کا ٹراحمتہ ایسے دوگوں نے تک ما اسے جوکسی یا فوق الفطر تہ نظام برایان نہیں رکھتے۔ یہ خرود ہو کہ اسے کہ کہ اسے کو کہ اسے کو کہ اسے کو کہ ان میں رکھتے۔ یہ خرود ہے کہ اسے بوگسی یا فوق الفطر تہ نظام برایان نہیں رکھتے۔ یہ خرود ہے کہ اسے کو کہ اسے کو کہ اسے کو کہ اسے کو کہ ان کو کہ ان کو کہ ان کے کہا اسے کو کہ کہ اسے کو کہ کو کہ کی کہا ہے کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

#### مرمب اور ا دب

مواد کا تھوڑا بہت حصتہ ایسے لوگوں کا مرہوں منت ہے جوافوق الفطرت نظام کا الفرادی تصور تو مردر کھتے ہیں کی جور مسل ہا را بیا تصور بہت ہے ۔ ہارے مطا لعے کے مواد کا بڑا صحرا ہے ہی لوگوں کی مشکر کا میتج ہے جواس قسم کے تصور بہتہ توایمان کھتے ہی اور اس حقیقت سے بھی اور تعدید بہت کہ دستی میں کہ دسیا ہیں ایسے بس ما خدہ اور خطالحواس لوگ اب بھی موجود ہی جواس نصور بہت اکر ہم اس طیع ہے واقعت ہی جو بہا ہے اور معاصرا دب کے بڑے مصفے کے در میان بیدا ہوگئ ہے توایسے میں ہم اس اوب کی فررد سانی سے کم وہین ضرور محفوظ ہو جاتے ہیں اور سانی سانی اس کی خوبیوں سے مشتب ہونے کے بھی اہل ہو جاتے ہیں۔ اور سانی سانی اس کی خوبیوں سے مشتب ہونے کے بھی اہل ہو جاتے ہیں۔ اور سانی سانی اس کی خوبیوں سے مشتب ہونے کے بھی اہل ہو جاتے ہیں۔ اور سانی سانی اس کی خوبیوں سے مشتب ہونے کے بھی اہل ہو جاتے ہیں۔

دنیا بین ایسے لوگ آج کشر تعدادی بائے جائے ہی جن کا ایمان یہے کہ ساری بُرا بُروں کی جڑ معاشی نبد بلیاں ہی دنیا کو راہ راست کی جڑ معاشی نبد بلیاں ہی دنیا کو راہ راست بر راسکتی ہیں۔ کچھا بھی ہی جواس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ معاشی نبد بلیاں کہ جما میں۔ اگر دیکھا جائے تو دو لوں سم کی بیت بر بلیاں کو اضح طور پرمتصنا دھیت رکھتی ہیں۔ یہ تبد بلیاں کہ جن کا کہیں طالب کیا جار ہے اور جن پرکہیں عل درآ مر ہور ہا ہے ایک طرح سے کیساں بھی ہی کیو کمان تبدیلیوں کی بنیا والیے مفروضے بر قائم ہے جسے ہیں والد مینیت ہما نام سے آیا ہوں۔ یہ تبدیلیاں زیادہ ترفادی اندی خارجی اور جن برکہیں تو عرف سے کے اخلاقیات سے تعاق رکھتی ہیں۔ اس نسم کے عقبد سے کی وضاحت کے لئے ہیں شالاً یہ حید میں موادی کے سامنے بیش کرتا ہوں۔

مرای اخلاقیات یکسی می اخلاتی سوال کا واحد معیار به ہے کہ آیا وہ اخلان فردیں ملکت کے جذبہ ضرمت کو فرق یا خم تو نہیں کرنا ؟ ایسے موقع برفرد کے لئے ان سوالات کا جواب دنیا خروری ہے ۔ کیا اس کا برقل قوم کو نقصان بنجا ہے ؟ کیا برعمل قوم کے دوسرے افراد کو مجروح کرتا ہے ۔ ؟ کیا برعمل خدمت قوم کے جذبہ کو محب روح کرتا ہے ؟۔ کیا برعمل خدمت قوم کے جذبہ کو محب روح کرتا ہے ؟۔

#### مرمب اوراوب

# اوراگران سوالول کا جواب صاف ہے توفرواً زاد ہے کماس کے جی سرچو آئے وہ کرے ہے

میں اس بات سے انکارنہیں کر اکر می ایک قسم کی اخلاقیات ہے اور برای باطے مطابق اجھا بھلافائدہ بہنچانے کی صلاحیت بھی کھتی ہے لیکن ہاراخیال ہے کہ میں اس اخلاقیات كوردكردينا جاسية جرمائي سُاعة كوئى لمندآدرش بين نركرسك - فى الحفيقت بياس نظري كے خلاف ایک شدیدروعل کی حیثیت رکھتی ہے جواب تک اس بات کی ملفین کر تاہے کر بادری کا وجود فردی فلاح وبہود کے لئے ہوتا ہے لیکن بیعقیدہ صرف محض سی دنیا کا عقید ہے ۔جدید ادب کے تطاف میری شکایات مجھی کھے استی سے کرحدیدادب عام عنى مراخلاقى بمبنى على وخروست بالارت مدرد برصوت يالزام لكاد سے کامنہیں جیٹا۔سیدھی تی بات بہ ہے کہ یا توجدیدادب ہما رے بنیا دی اوراہم عقام کورد كرتاه ياميران سے بالكل بخرے ينخباً اس كارجان يرسے كروه اسے فارتين كى اسلسلے می وصلافزا فی کرتا ہے کرحب تک ده زنده بن زندگی سے ده سب کھ ماسل کرتے رس جوده ما كرسكة بي يسي مي بجريد كووه بالهس ترجاني دي اوراكرده كوئى قربانى كرني يرآما ده بن تونهي چاہتے کدد کسی واضح فائدہ کے میں نظر قربابی دبی سے اب یہ تقبل میں دوسروں کوفائدہ یہنے سے۔ یہ خرورہ کہ اپنے زمانے کی بہترین نخلیفات کا ہمیشہ مطالع کرتے دہ پر کے سکین اسی کے ساتھ ساتھ ہیں اپنے اصولوں کے مطابق ، ان کی تنقید مھی کرنی چلسے اور صرف ان اصولو<sup>ل</sup> كے مطابق بہے بن اور نقادوں نے سیلم كرايا ہے اورجن يرون رات يرسي مي كبت دمیاحته بخاار بتاسے ر

51940

# ا دب اورعصر صديد

لوگ بنے زمانہ سے بہت زیادہ واقف ہو کے بغیر کھی اس کا شعور رکھ کتے ہیں میرا خیال ہے کہ میں سے زیادہ زر لوگ نا ریخ کے ایک قسم کے جبری نصور سے متا خرہیں اور میر اثرم اسانے انداز سے کمیں زیادہ ہے۔ مارکیوں کے باسے بی تو یہ بات تھیک ہو کتی ہے س لئے کان کے پیس ایک رال نظریہ ہے لیکن غیر شعوری مفردھے کے طورربه مي بے فائده مرد به بات تو م سب جانتے بين كه ترتی كے ناگر برمونے كامفرد اینی المیسوس مدی والی شکل میں اب مترد موجد کا ہے اوراب سے دے کرڈین انج Dean Inge عيد مقبول فلفيول كالمطم نظرين كرده كيا إلى التيقت، جو کھے مے نے مشرد کیا ہے وہ اڑتی کے اسی نظرم کی ایک خاص قبم محجودا رون جمین سن آناد تجارت ادر كزشة مدى كے آخرى صفى كي منعتى ترنى كے ساتھ والبترى و محتوراً جيه الب حرسين ليندى البرل ازم ،كانام نيخ بي مهال عقائدٌ وَاضْع طور يرمتزلزل مريج إن منال كے طور يراب كو في بي تحص سأنسى ايجا د كے خود كارفائده برايمان نہیں رکھتا۔ مکن سے بجارے کا کے تخلیقی مرکزمیوں کے تخریب کا کا مرایا جائے۔ يه لوگول كوب روز كاركرف يه بياوا ر توبرها في لين فرف كوكم كرف. يه عام سی باتیں ہیں لیکن ہی کے اوجود ہم زقی کے نظرت برسنیادی طور برانمان ضرور کھتے

# ا دب اورعفرت دبر

ہیں۔ کو یا مال رہادا ایان نہیں رہے۔

مستقبل برايمان رکھنے كے نظريكو، استدائى شكل يس مقبول بنانے ہيں، ميرا خیال ہے ایک جی وملز کا بڑا ہاتھ ہی اس کے سطی فلسفہ کا تربہت کسین تھا۔مطر دملز واضح طورير الحي ترديد مين جو كي كي كبيس ، مراخيال سے كه أي تحريرول كا اثر كيوان فمكاس كمال قدر وتمبت مرف ومف متقبل كى فدمن بن مفرس ا ورافلاتبات كا دارد مرا دا من منده كسن والى سلول كى خوشى ، يرب دخوشى بهى تمايال طور برر ومانى قسم كىنېيىن ، اددىد كەخشى كا حساس بىس سائىلىك كامول سے مارل بوسكالى سے مستقبل كى انسانيت كوفائده بينجاما عاسكتاب لمص دومرے توان كے لئے ذندگی س سے کوئی بھی چیز کامیں لائی ماکئی ہے۔ ہیں تہیں جانتا، میری ات کو تو اور ار کرمیں كياط نے اس منے بركتا عيلول كرينهيں ہے كري شقل كى نسلول سے كسى فير كا موكا مہيں ركھنا يا ہے ـ بر قومادا فرض مصبى اللہ فواعران الداركے كل طوربرايى جگہ سے مٹ جانے پر کو مرف می خردری نہیں ہے کہ مم سقبل ہی کے لئے سب کھے كرتے رہیں۔ بر مجی فروری سے كہ ہم اینا مجی آتنا ہی خیال وكيس - بركا در كھنا جاہئے كہ بم يخييت السَّان ، فرداً فرماً لين فابل ت در بي جتنا خود متقبل كاانسان - مرد الرز مفررًا وتقام كے جرت الكيز وسيما الكما رئى تبليغ كرنے معلوم ہوتے ہيں ال كے نزدك جوحیتیت بے دُسے بعدوں کی ہاری نظریں ہے وہی جنیت متقبل کے نسان کانظر يس بارى با درجيى وت بالمعاية جوانى اجدا درخاه ده به د مع بندر بول یالیٹورا درایوشم، کی ہاری نظر اس ہے دیسی ہی و ت مشقبل کا اسان ہما ری کرے۔ له ليمود ، المكاسكا ، بعدى تيم كاليك ووده بلك والاشب ودجانور كه ابوسم ، ايكتيم كا مقیلی داردودصرالنے والا جافد، جو یانی میں یا درختوں میں رہاہے۔اس کے بچھلے بردا ہیں انو تھا کی ہوتاہے۔

#### أدب أورعفر حبربد

یہ درصل کہ انکی ارتقا کے میدسے سائے عقیدہ کا ایک الک فیطری تیجہ نے جوانسان اور حیوان کے درمیان وُاضح حدف میل فائم کرنے سے انکارکر تاہے ا در اس طرح اِنسانی روح کی نفی بھی کرناہے

اب اس کا ایک اثر توبہ ہے جیاکہ مم حکل دیجے ہین کا نسانبت سے نفرت کے جذبہ کا جوا ز تلاش کیاجائے ا درساتھ ساتھ برقسم کے ذرائع کا اقرار رخواہ انسانی وقا كوسى كتى بى قىيت كيون نه اداكرنى برك ، جوس قسم كمستقبل كو دجود بين لائے جس كانقشة مطرويلزانهمائى مروشى كے عالم ميں بيني كرتے ہيں۔ مجھا قراف ہوكہ بين اس سے متفق نہیں ہوسخنا کہ آخر م کیوں انسان کی ابک ابی سل ببیرا کرنے کے لئے خود اس قدار تكليف برد شن كرس جو ہزارسال بعد يهي بے دمعے مبندر، ليمور اور الوسم يحج كرنفرن کی نظرے دیکھے بچھے تویہ ایک لغوسی بات معلوم ہوتی ہے۔ ہیں اس بات کونہیں کھلا جَلبت كمستقبل كى الميت عال كى المبيت سے سركز زيادة نهيں ہے ۔اس كے معنى يہوك كرمبي عارضي اقدار كے برخلاف ابدى اقدا دبرا بيان ركھنا كيا سينے \_\_ اببى ابدى افداد جوما فني مين مي على بوئي بس اور حال من بحق عبس لى عامحتى مين إورية تما را زهن سے كاك. السف تقبل كو وجود مين لله الذي كوشيش كري جهال ان اقدا ركے حصول مين عام اساب کے لئے جیساکہ احکل سے کم سے کم مشکلات ہول ۔ اگر دیکھا جائے تو یہ مشکلات کھو تھوں تعمى نهيں بي ، به نوخود بما كے لينے اندر موجود بيں مكن بايسے بن ما را بنارة، مطروط كم مقلط مين كيم وياده وصلمت انتظرنه آدم موليكن به زياده واضح فرور ے۔ یہ بالکل ایسامی ہے جیسے ان بچالے دالدین کا مونا ہے جو جاستے بین کر ان کے يك و زندگى ميں ان سے بہتر مواقع ميترا ين ادروه ان سے بہتر زند كى ببركر نے۔ بیں لے شروع ہی میں اس بات کا اظہاد کر دبا تھا کہ بہ جدید سسئل معادا مبدکے

Eschatology al

#### ا در ا و دعوم سريد

ساتھ شروع ہوتا ہے اور ناا میدی پرخم ہوتا ہے لیکن یہ کہرکر ہیں کوئی افلانی بیجہ افذ نہیں کرد ہا ہوں جوابیے صاحب جبنیت افذ نہیں کرد ہا ہوں جوابیے صاحب جبنیت افذ کرتے ہیں جن کا خرمن مجوا ہولہے۔ مرکباً ہم ایک دور کے جت تا م پر کھڑے ہیں۔ برظی اور زوال کے احساس سے چور ہیں اور ساتھ ساتھ اس تعریف سے خوف ذوہ مجی جوا نے والی ہے۔ چونکہ کچھ نہ کچھ تبدیلی اور جونی ہی جاہیے۔ اور چانکہ ہمالیے ذہ ہوں کو متعقبل کے تصوی سے معمور رکھنے تبدیلی اور جاہی ہوا ہے۔ اور چانکہ ہمالیے ذہ ہوں کو متعقبل کے تصوی سے معمور رکھنے کی فرورت کا احساس ہونا ہی جاہیئے۔ ایسے تصورات سے جوہما سے آنے والے کل کے عمل کو نتاید بناز کریں اور خصوصاً جب کہ ہمالیے فیمبراس احساس سے کہ جو ہمیں ایسے بائے بین یہ اور بھی فروری ہوجا نہے میں ہوا نہ ہما ہے کہ ہم این چروں کو مفہو گا سے بیکھے دہیں کہ جواس دنیا بین خم ہونے والی خصی جو کہ ہم ان چروں کو مفہو گا سے بیکھے دہیں کہ جواس دنیا بین خم ہونے والی خصی جو میں اور چونہوں گی ۔ اس دنیا کا کوئی اخت تنام نہیں ہے۔

به حال برا نوری کام نویہ ہے کہ یہ دیجوں کہ حال کومتنقبل کی اخلاقی غلاق بیں فیے فیے اورا فلا اسکے متزلال ہو مبلے سے جدیدا دب پر کبا اثر پڑلہ ۔ ایک مشر کی حیثیت میں اور ساتھ ساتھ ایک باصلاحیت منتظم کی طرح مجھے اس پر بھی اچھی طرح نظر کھنی کیا ہے کہ جو کسی شکل میں مجھ سے کم عمرا دیب لکھ لہے ہیں ۔ بہتر لکھنے والوں بیں ایک قیم کاسماجی احساس اور بیا حساس کہ ادب کوساج کے لئے مفید مونا کیا ہے کہ مفید مونا کیا ہے۔ کمتر کو دیکے مجھنے والوں میں بہی احساس ایک عزم میں کہ ان ورجہ کھنے والوں میں بہی احساس ایک عزم کی کشکل اختیاد کر گیا ہے۔ کمتر کو دی خوش کا مناسب تناسب موجود ہو لیکن شماجی کی تشکل اختیاد کر گیا ہے کہ کمیں دیل نے چوٹ کا مناسب تناسب موجود ہو لیکن شماجی کا یقین دلا سکتا ہوں کہ ان لوگوں میں بھی فلوص کا مناسب تناسب موجود ہو کسکن شماجی بہبو دکے اس جذرہ میں موجود تھا اور میں جا متنا ہوں کہ اس سلط میں کسی تنتیج

### ارب او دعرب دبر

برئین جاد ک کدار کے شاہر کا اس کی ذات اور سیاج سے کیا محیح رشہ ہی بدورت ہے کہ جین ظن ناگز برہے لیکن رصل مسلم بہت ، کداسے متعل اقدار سے کہتے ہم ایم کی کیا جائے، جنکا حصول ادکی مقصد ہی۔

ہم اب سلموضوع کی طرف ہے ہیں۔ کیا ایک ا دُبی فنکا رکوساجی ذراز الولا شدیداحکسس اس حذک ہونا جائے کہ دہ ادب کے ذرایعا یک بینیا م پہنچاہے پرمحبور ہوجا؟ اگراکیا ہے تو بیربنیام" فن کے لئے کب مفید محا درکب مفر ؟

مراخیال ہے کہ ہی دور کے اہل قلم کو اس کا شعور تو ہونا ہی جائے لیکن فنکار کے لئے بڑا خطرہ بیشرید ہے کو ہ خلوص کے ساتھ دہ کچھ محسوس کرنے کی کوشش کرے جودا دہ عوس ی نہیں کا اب میں بیال بدنائے افد کرنے کی کوشش کروں گار جوبات جن بی وه فن كاركے انفرادى و بلى وانفرادى جَذبول كے رميان اورسماجى خيالات احساسات كے درمیانجن کی د مبلغ کرنا بجامباس مم منگے ہے۔اس مم منگی میں وہ نہ تو اپنے نظریہ كوابنى شخصبت كے الاكاركے طور برب معال كرنا ہے اور مدووا بنى شخصبت كوسماجى نظرب كم مطابق دوس دها لنے كوشش بيس كجلنا إسخ كرتا ہے۔ يہ بات دراسى دهاوت جام ي ا بك أدمى ابك فردهي سے ا درما تھ ماتھ دكن بھى۔" فرد" كے بحائے بين شخف كالفظامنتمال كرول كارستى شخصيت المل جزم وراس مجروح نهين كرناما الميليكن ما تھ سا تھ دہ ساج کا بکے کن بنے کے لئے بیدا ہوا ہے جب ساح کومرت دمحفل فراد كالمجموعة تجعاعانا ہے تواس كے مُا تھا زا دخيال جبورمين كا مُناركهي حنم ليباہے ۔جب تتخف ساج کا قطعی طور پر مانحت ہوجا ماہے توسی کے ساتھ فاست زم با کمبونز م کانسا سے محردم کرنے کاعمل بھی بیدا ہوتا ہے - بدود انتہایس ببرطال باسکنی ہیں کیوں ک ا زاد خیال جمهورست نی الحقیقت جو کی تسلیم کرتی ہے، وہ دوس ل شخاص کا نہیں بلکہ " افراد" كالجموعة برو- اس كامطلب بيه الله وه أنتخاص كى رنسكا زيكا والعلبات كو

### ادب اد وعرساديد

السليم بي كرنى بلكه اسے يرانے فيشن كا مادى فرد قرار ديتى ہے يا ديمو قرايطوى أندا ذكا ایک جزوقلیل ا دریشخص کی نزلیل ہے ، کیونکہ کوئی شخص کھی شخص نہیں دہتا اگر دہ بو الصطور يرفز فت الك موجًات ا و اكوئى فرقه ، فرقد تهبين رسبًا اكروه أشخاص كالمجوعة منہیں ہے۔آد می بھی آدمی نہیں رہنا یا ذقلیکہ وہ رکن سنہو، اور وہ ایک رکن بھی نهين موسخماتا وتنبيك ده الگ اينا دجود نه ركهنا مو- آدمي ركنيت ادرايئ تنان سائفتا كف تكني ما تمين والسي لمح مي آتے ہيں، ننا برحس كاعلى براكب كون موجب ادمی این ننهان کی وحشت ناک اکاس سے بیس کرسے منقطع موجائے ، مجھالے بس و أنعى رحم آناب حب ده اس طرح اين تك ا درايني دلت وب أكي مك محدود بوكراكبيلاده بائے \_ اكبيل بغرفداكے - السي كالحوں كے لعد فدا كے ما تھاليے اورانی ساملیت سے اگاہ، جو لعنت کے سوا کھنہیں ہے ہم انتہائی تشکر ونوسیف کے ساتھوانی رکنیت سے آگاہی ماصول کرتے ہیں۔ کیو کہ سماری نوصیف ڈسکرگز اری اس دفت تک بےمعنی ہوجب کے ہم یہ مسمج لیں کہ یہ کہاں سے شروع ہونی ہے اور كما نختم موتى ہے يو كھ ميں كهدا موں أيرها السنسليم كر حيكا ہے اور اس توازن كو مرت گرما ہی سے برفرار رکھامے۔ گو اس بات کونسلیم نہیں کیا جا تا لیکن پرسیای دیجان کے ختم نہو نے والے اونے نیج کے کھیل سے ظاہر ہو ما ناسے جو کھی انارکی اورکھی انارکی ك شكل مين طامروتا رام . برابك ايساكهيل ہے جومياخيال ہے لا ديني دنيا مير مي خستم نہیں ہوتا ۔

مکن ہے یہ بانیں فارج از کبت معلوم ہوری ہوں لیکن ایسا نہیں ہے ہی اور ان اپنی سطے بر فنکاری سرگرمیوں میں موجود رہنا کیا ہے کہ دکونک کاراس وقت نکے فلوص نیب کے ساتھ لینے مقصد سے عمدہ برا نہیں ہوسکنا جب تک دنوازن کے اس عمل سے اس کا وجود بن سنورن را ہوا ور اس کی نکوین مذ ہوری ہونین کارا بنی

### ا دب اورعفرت ربد

وات کے بادے بیں تھے ہوئے کھی، جیا کہ ربی دی کا راک نے کہاہے، اپنے زبانے کے بارے بیں تھاہے۔ لیکن اس تفولہ بیں اگرہم اس بات کا اضافہ ور کرلیس کہ بخش ہوتے وہ اپنی وات کے بادے بیں بھی لکھ جانا ہے تو اینے زبانے کے بادے بیں بھی لکھ جانا ہے تو یہ بھی ایک ہی بات ہوگی۔ لیکن اسے یہ سب کچھ اپنی فرات سے ہی شروع کرنا جاہئے۔ بعض اُوقات چروں کو انتہائی شکل بیں بیش کرنا بھی معاون تا بت ہوتا ہے اور ای لیفس اُوقات چروں کو انتہائی شکل بیں بیش کرنا بھی معاون تا بت ہوتا ہے اور ای لیے یہ ایک خطوناک طریقہ بھی ہے۔ مجھے اب بہ کہنا ہے کہ ایک طرح سے ایک سے افساکا دسے بیدا کرنے کی غرض سے خالصاً ان چروں کو کھی لینے تصرف میں لیے آنا ہے جن ا

فن کارے۔

جب کہ ڈی۔ ایک لائس جیا فنکاراپنے فلفہ کوابی بخی خواہشات کے مطالبق طوصالنے اور اپنی کم وروں کا جواز پیش کرنے کا خطوہ مول لیتا ہے تو ایک رہے اور کا بری کا خطوہ مول لیتا ہے تو ایک موجاتی ہے۔ کا بیر دکارابی ڈات کو اپنے عقیدہ کے مطابق ڈھالنے کی غرض سے اسے منح کرنے اور اس طرح منتقا دریا کاری ممکن ہوجاتی ہے۔ یہی خطرہ عیسائی کے لئے ہے اور اس طرح منتقا دریا کاری ممکن ہوجاتی ہے۔ یہی خطرہ عیسائی کے لئے ہے اور بہی کمبونسٹ کیلئے، اور خاص طور برا پہلے کول بیس جب دائی اپنی آئے لئے تھا اپنی ذات کو اپنی قرات کو اپنے عقید سے ماشل کرنے کے لئے کہاں عقید سے کو اپنی ذات سے یا اپنی ذات کو اپنے عقید سے ماشل کرنے کے لئے کہاں عقید سے کو اپنی ذات سے بیا تو ہو جائے ہیں گرا کی عیسائی اپنے ندم ب کو بھتا ہو گا گیا گیا گرا گی عیسائی اپنے ندم ب کو بھتا ہو تا ہیں جن سے ایک شما جی انقلاب بیند محروم ہوتا ہو تا ہیں جن سے ایک شما جی انقلاب بیند محروم ہوتا ہو تا ہیں جن سے ایک شما جی انقلاب بیند محروم ہوتا ہو تا ہو وہ کہ تا ہی شدیکیوں نہ ہو انتاع کی کیلی کے طور پر عرف سے آئی ہوتات کے خفظات سے ہے۔ شال کے طور پر عرف سے آئی موا دفرائم نہیں میں خواہ وہ کرتا ہی شدیکیوں نہ ہو انتاع کی کیلیق کے لئے مواد ذرائم نہیں خوروش ہواہ وہ کرتا ہی شدیکیوں نہ ہو انتاع کی کیلیق کے لئے مواد ذرائم نہیں خوروش ہواہ وہ کرتا ہی شدیکیوں نہ ہو انتاع کی کی نیل کے طور پر عرف میں کہ کی بیلی کے مواد درائم نہیں

### ادب ادرعمرحب ربر

كرسخنا- المخرد انتے كى نتابى بىن ، جب ده اپنے ذ ملنے كى خرابيول يرملامت كرتا ہے، اور سننے کے ختاع ی مبن جب وہ با دختا ہوں ، جابروں اور یا دربوں برملت كزاله ،كيا فرق سے بسيل كاجوش وخروش اس كےلينے دِ ماغ كاحصر ادارى لتے وہ لیں اوازیں سکالناہے، بلکہ خوا ہ مخواہ متوج کرنے والی ایسی اوازیں بیدا كرنا ہے و ذہن كى ناموروں واروں سے ذیادہ تہيں ہیں۔ برخلاف اسكے داست این در کھول اوراین تکلیفول کوخودا کھائے ہوئے ہے۔ وہ عین کرت یں اورمعبن ذلیس ،جو اس نے محضوص لوگوں کے انفول اسطاقی ہیں اورجن کا اِسے شدت سے احماس ہے، دہ ذانی کینے، دہ ذاتی عنا دا در فحروبیاں جفیل ب مادى كهر ليجية ، بيكن مهل مين فقيق - اوربهي سنبيادي بات ، و- فرف عظيم من بردي بيغمري اس سعمرا ،وسكة بين ا ودفداك دفعا ومرايت يرعمل يرا ،وسلحة بين-عام انساني شاعرون بين ذاتي نقصان ، ذاتي كبينه وعنا د النيال ا درتسماني كالحسال نوموجودى دمنا جُامِئے حتى كرجب شاع لينے ذاتى إحساس كے سوا ندكسى اور جزسے آگاه موا در مد دلیسی رکه تا مو توسی جیزی اتنی شدت کے باعث، ایک نمائنده قدرا فين كى هَا مل موجاتى بين ناكم م، وى آول كى طرح اس كے نقط تظريع عور كين اس طرح ہمیں کہ دواین ذاتی دکھوں میں دب کر رہائے بلکہ تھیں نمایاں کرتے ہوئے، بغركي تهيائ ، فراسے برج ش طلب كے ساتھ - اور بالآخر بركوني اوردوسرا كريمي أو تهين سكنا ليكن عظيم ترين تفاعود ل مين بني في جذيات ، معردضي اخلاقي اقدا کے برحوش اِعْقادا درانسانوں کے درمیان انصاف کی جنبخو اور روح کی زندگی کی تلاش كے ماتھ مل كرمكمل بوقاتے ہيں -

کہ فرون کی کے آخری دور کافرانسیی شاہو، جے انبیویں صدی کے درمانی شعرا را ورا ول مگاروں نے عدرجہ شہرت دی۔

### ادب اورورساط

اب لا دبنی انقلاب کا دجی ان شخص کی قدر وقیمت کو کم کرنا ہوا معلوم ہوناہو۔

ایسے بیں فرراً یہ کہا کیا سخت ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں عام طور پرنا انصافی اور شرب

یصیلا ہوا ہو شخصی احد کے سال اور نجی دکھوں کا اظہا دائیں کونسی ہمیت دکھناہے ؟

ا در یہی لادی نقط نظر ہے جس کے معنی یہ ہے کہ ایک دمی کی کیا ہمیت ہوجہ سالے ساج کی جان جو کھوں بیس پڑی ہو رہ یہ کہ کہ ہمجہ پومسکا معاد کی طرف لوٹ آئے ہیں جس کے مقبول بہنی مشرف مشرف میں ویل ہیں۔ کچھ تو اسلامی کی موجودہ نیظام ہی نافعی ناکارہ ہو جنتی تسکین ہم عال کرسکتے ہیں گی ہو جودہ نیظام ہی نافعی ناکارہ ہو جنتی تسکین ہم عال کرسکتے ہیں گی ہو وہ در قرن نام ہی نافعی ناکارہ ہو جنتی تسکین ہم عال کرسکتے ہیں تو وہ در است تصور کا مرک ہا ہے جو بغرکسی مزاحمت کے ہمالے لینے زمانے بیا سے اور جو برعت کی شکل میں ہمیشہ ہاری ناک میں داہ ہے ۔

میں جاری ومیاری ہے اور جو برعت کی شکل میں ہمیشہ ہاری ناکے ہی کو فوراً تسلیم کے ساتھ دینیا سے جو بغرکسی مزاحمت کے ہمالے والینے نمانے میں معلوم ہو تا ہے۔

بینی جامئی شعور کا کا نصور ، جو ہیں نام کے ما تھ دینیا گی جے ، معقول اور میا نشفک معلوم ہو تا ہے۔

المصل مسئل کے عنوان سے اپنے ایک حالیہ ضمون میں جسے بیں سے دلجیبی کے ساتھ پڑھا اور لیے ندر بعد اللہ میں اسلام اللہ میں مسئو فرڈ وسن نے چندر معقول! نیس غرطبقاتی سماج ہیں

فرد کی حینیت کے بارے بیں کمی ہیں:

"کولکیونسے اس بات سے انکار کردیگاکه نظام مملکت کی خاطرانسانیت کی محل اطاعت وا بتا رکمیونزم کابیاد تصورہے کیونکہ مارکس اور لینن داضح طور پر مین لئے ہیں کہ پرولتاریوں کی ڈکٹٹر شب ایک ونی چیزہے اور مملکت کا وجود نبرات خود حلر بی حتم ہوجائے گا اور علبر ہی سکی جگہ غیرطبقاتی اور غیرملکتی معاست شرائے لے گا۔ مہر سکی جگہ غیرطبقاتی اور غیرملکتی معاست شرائے لے گا۔

### ا دب ا درعفرب دبد

لیکن دسوال برہے ، برسب کھے کیے حاصل ہوگا۔ ؟

یہ صرف ای وقت کا صل ہوسے گا ، جب فرداس ہونک معاشرتی فراج کا عابل ہوجا سے کہ وہ جبلی طور پر ابنی ماری منداختیں سماح کے لئے ذفف کرنے اورسولئے معاشی نظام کے جس کا وہ ایک حقت کے باتی ہمفصد کے بائی ہمفصد کے بائی ہمفصد کے بائی ہمفصد کے بائی ہمفصد کے بائے بن سوجنا ہی جبوٹر نے ۔ ایسے نظام بیں مملکت کی فرددت ہی سے ذیا دہ باتی نہیں دہنی ختنی شہدی کھیو باجیو بٹیوں کے لئے مملکت کی فرودت ہے ۔ لیکن بیم باجیو بٹیوں کے لئے مملکت کی فرودت ہے ۔ لیکن بیم ایک انسانی نظام ہے ، اور کیا انسانی نظام ہے ، اور کیا انسانی نظام ہے ، اور کیا انسانی سطے ، کے لئے ممکن ہے کہ دہ اس سطے کا ک

### ادب ا درعفرب دبد

اکج کی تنابوی میں بہت سی آرز دمیں اورامیدی بنہاں ہیں جن سے بھے

یوری ہوردی ہے۔ جب ہم آج کی شاعری کا مقابلہ کھیلی صدی کے آخری حصے لینی

جالیس سال پہلے کی تنابوی سے کرتے ہیں تومبل خیال ہے کہ انفرادی شعرار کی خصو

کا مقابلہ کئے لیخر رخواہ وہ مقابلہ نما سے لئے نقصان دہ ہی تابت کیوں نہ ہوں ہم

محسوس کرتے ہیں کہ وہ ساجی سنجدگ اور بے طمینانی ،جس کا اظہار کچھ وسے تنابوی

بیں ہورہ ہے خود ہمانے فائدہ بیں ہے سہم یہی دیکھتے ہیں کہ تنابوی نے ایک

نتی شجیدگ اور ایک نئی سکاجی ہمت اختیار کرل ہے۔ یہ بات تنابد غیرانم منہیں ہے

کہ ہمانے عظیم شاعر مطرولیم ڈبلیونی پیٹس نے جودولاں او وار سے تعلق رطھتے ہیں کہ ہمانے میں

### ادب ا درعوربربر

ا بنی اعلیٰ زین نشاع ی مجھلے سالوں بین خسلین کی ہے ۔ جن چزوں کے لئے ہم ان کے اسے اس مند ہیں، دہ ابنی جگہ ہیں لیکن میں بیٹس کو اُبنا ہم عصر سجھنے ہوئے خود کو کا سے سان مند ہیں، دہ ابنی جگہ ہیں لیکن میں بیٹس کو اُبنا ہم عصر سجھے جب بب اور منکل میں یا تا ہوں۔ اور اگر کو فی شخص اس وفت مجھے بیٹس کا ہم عصر سجھے جب میں اکو موجودہ وہ عرکو ہم ہجے ان قویہ میں اور جس کے لئے ہم جدوجہ کرتے ہویں خبیال ہے کہ جو بات ہم سبحف سے فاصر سبے ہیں اور جس کے لئے ہم جدوجہ کرتے ہویں خبیال ہے کہ جناع کی ایک فحق تعداد کے لوگوں کے لئے جو ہی کا بحیجے خات رکھتے ہیں ایک نفیل ایسا طرم ہیں ہے بلکہ دہ کو فی ابنی چرہے سبکی سماجی قلاد قیمیت ہے۔ ایک نفیل ایسا طرم ہیں ہے بلکہ دہ کو فی ابنی چرہے سبکی سماجی قلاد قیمیت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ نشاع کو معلم ہلات کا کر دا دا دا کرنا بجا ہے اور ہی طرح شام صابح سے ایک انتظار کرنا بجا ہے ۔

### ا دب ا در مصرحب ربد

اجزار کومضبوطی سے گرفت بیں دکھا عُلئے ا درکن کن احب زار کو ترک کر دیا جائے۔
اس طرح ہم ان نبر ملیوں کو برفتے کا دلانے کے لئے بہتر طور پر نبیا دہوسکتے ہیں اور جن کی خردرت ہے کسس طرح بغیر کسی تاسف کے ہم ماخی کو بھی سجھ سکتے ہیں اور بغیر کسی خوف کے مستقبل کو بھی ۔

21940

## صحافت اورادب

تحتی فت اورادب کے درمیان انتیاز بالکل بے کارسی بات ہے تا دفتیکہ ما۔ سخت مفابلہ نہ کرہے ہوں، جیسے گبن کی تاریخ "ا درآج ننام کے خبار کے درمیان ہے اور برمقابلہ بران خود ہی قدرت دیر ہو کہ ہے عنی ہوجا اے ۔ آ بے متحانت اور ادكيدرمان كوئى مفيدانتيا زمرف ادبى اقدارى ترازدس ركم كرنهين كرسكة - يه امتيازا يكعم وتخرا وراكك نتهائى عماق تحريك رميان فرق كرنسي ي يرانهين مؤتا - ايك دوسرك درجه كاناول صحافت نهيس مع اليكن بقيينًا اسعادب بهي نهيب كها عَاسَكُنا و محافت ی مطلاح گزشنه تیس سال بین زوال پذیر موتی سے اور به فاص طور برمناسب ہے کہ بی صفون میں صحافت کے زیادہ ستقل مفہوم کو تا زہ کرنے کی کوشش کی جلتے۔ میرے خیال بیں ہی صطلاح کی موزوں ترین اور ساتھ ساتھ ویہ ہمنی تعریب ای شخص کے ذہن کی کیفیت ومزاح کوئامنے رکھ کرکی جائے ہے جس کی تحریر کو ممب بہترین صحافت سلیم کرتے ہیں۔ نومن کی ایک قیم اپنی کھی ہے اور مجھ آل سے بوری مددی و تکھتے کیا اپنی بہترین تحرر پیش کرنے کی طرف کسی فوری واقع کے د یاد کے زیراتر ہی کائل موسکتا ہے؛ اور ذہن کی کہی وہ قیم سےجے بیں صحافی کا ذہن مجھنے كى تجوير كرتابول يبنيادى أساب مختلف موسيحة بين، اس كاسبب عالات حافره

### صحانست اورادب

سے سَرگرم دلہ بی ہوسکتا ہے ، یا جیسا کہ بمرے سَاتھ ہے ، اس کاسب دہ لی سکون یا کا ہلی ہوسکتا ہے جے دحرکت بیں لانے کے لئے ، قدی فرک کی فردت بڑتی ہے یا دہ عادت ، جوا دائل عمری میں جلدی جلدی جبوٹی چھوٹی دفین کملنے کی فردرنت بیدا ہو جا ان ہمیں ہے کہ صحانی دوسرے کھنے وَالول سے خملف مواد سے ہنادہ کرتا ہے جواکٹر دوسرے منادہ کرتا ہے جواکٹر دوسرے منادہ کرتا ہے جواکٹر دوسرے منادہ کرتا ہے جواکٹر دوسرے

محركات سے، كمنهيں بلكه زياده مو قرموتا ہے۔

عام طوریر جو برائی سی ان کے سرمقویی کا تی ہے دہ یہے کہ اس کا کام دیتی کیے كاعًا بل مؤلل بعض كامقصد فورى طورير كرا اتربيداكنا مؤناب ادرس كامفدراجب دہ فوری از بیدا ہوجا سے دائمی فسراموش سے۔ بہرحال عرف اتناکہ دینے کے معنی یہ بیں کا نعوم ل کو نظرا مدا زکرتیا جائےجن کے باعث کوئی تحریر عاصی کمی عاسکی ہےاور بذات خوداس صفت كي د جيلي دها المستعمال كوهبي نظرانداز كرب الحات ورساته كم ا ن عبیب انفاقات کو کھی جو کسی تحریر کو فر موشی سے بچا لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو جو تنصن سو ك زردست فوت سين سين ديرطود يرمنا نربي اور دي درير رير الرس The) 'Drapier's Letters) كوسوانگيزمرت كيماته إربارير صفي بين، معول طاتے ہیں کہ بخطوط صحافت کی میری اپنی تعراف کے مطابق جس کی طرف بیں نے ہادہ کیا ہے معافت ہی کے دیل میں آتے ہیں لیکن دی دربیرس بطرا اب انگریزی محاتب میں اننی اہمیت کی چربیں ا ورمرک ستخص کے لئے جو انگلتان کے دبین مهارت ركنا يا بتاب ان فرددى بن كرم الانفاق كونظرا ما ذكرنية بين بن دجه آج مي بم الخيس يُرهن بين اكرسو تفط في "كلودكس مُراولز" مذ الكي وفي ادراكر اس نے سیای ڈندگی میں اتنا عال اور ڈوا ان کردارا دانہ کیا ہوتا اور اگر اس جرت المي خسطى أدى ف ان دعوول كواني انتمانى دلحيب نجى د ندكى سعد المبت

### صئحا فت ادرا دب

من خبتی موتی نواب دی در رسیرسس بیشر کاکیا مفام مونا ؟ اب زباره سے زباده ان کی تعریف کھی کھار شکالو آئرش تاریخ کے اس دورکاکوئی طالب علم کرتاجس میں کئی عجيب انفا فيمطالقت كي وحبر سيخصوصي ادبي فراست بحي بود إدران دخطوط كواس كےعلادہ ادركوئي نه پرصتاريبي حشردي فود كى ميفلط بازى كا بونا، اگرده رُامِن سن كروسوبا مول فليند ركامصنف منه مؤنا، يا يهي حشرسمول جونس كي ميفلك باز كامونا، اگر ده بوز و مل كامبرونه بونا-اب الكربزى زبان كے اكل مخلف نسم كے ايك دومرے عظیم دیب کو بیجے کہ خون منری نیومین انگریزی جرح کاظیم رسمانہ ہونا، حس کے ادیرا دکو کلیڈر سٹون سے تناہ کن سانح کماہے ادر اس نے انسیویں صدی میں وہ متنازرول اوا نہ کمیا ہن ناجو اس نے کیا ہے۔ برکھی زمن کرتے بوے کہ سکی ایبولوجیا (Apologia) کا نفش مضہون انتا ہی مردہ ادر بے روح ہونا، جتنا آئرلسے نڈیس ووڈی ہے دفعت تعنا نیف کا ہے نوسوائے الملوك رسيا وندنكن رس اصحاب ذوق ك اكى كناب آج يا بك عدى بعد کون ٹرھنا اورنیومین کی ایپولوجیا، یغیناً اسی قدرمتحانت کے ذیل میں آتی ہو جتنی سولفط، ڈی نوا در کونسن کی مکافت۔

بالکلمتفادمثال لیجئے، مادش مادیرملیٹ Marprelate)

(استان اللمتفادمثال لیجئے، مادش مادیرملیٹ Marprelate)

جون سن یا نبورین کی بہتر بن مخریر دل میں ملتی ہے۔ یہ دسالے ایک غیر بخیۃ دور سے العلن دکھتے ہیں لیکن اس کے با دجود حقیقتاً ان میں اعلیٰ معیا دی بہت سی عبارتیں موجود میں اور سادی بحث ایک ادبی سطح پر ملتی ہے۔ اب انھیں کون پڑھتا ہے موجود میں اور سادی بحث ایک علیٰ ادبی سطح پر ملتی ہے۔ اب انھیں کون پڑھتا ہی سوائے ال چند لوگول کے جواس دور کے خرمی جھگڑ ول سے دیجیں دکھتے ہیں اور ال ان اور کی خرمی جھگڑ ول سے دیجی دکھتے ہیں اور اللے ان ان اوگوں کے جواس دور کے نتری سلو ہے دھیے ہیں۔ یہ درالے الن انکوری کے جواس دور کے نتری سلو ہے در کھتے ہیں۔ یہ درالے الن انکوری کے جواس دور کے نتری سلو ہے در سے درالے الن انکوری کے جواس دور کے نتری سلو ہے در سے درالے الن انکوری کے جواس دور کے نتری سلو ہے در سے درالے النے انکوری کے خواس دور کے نتری سلو ہے در کھتے ہیں۔ یہ درالے الن انکوری کے جواس دور کے نتری سلو ہے در کھتے ہیں۔ یہ درالے الن انکوری کے خواس دور کے نتری سلو ہے در سے درالے النے انکوری کے خواس دور کے نتری سلو ہے در سے درالے النے انکوری کے خواس دور کے نتری سلو ہے در سے درالے النے انکوری کی مورد کی میں میں مورد کی خواس دور کے نتری سلو ہے درالے النے انکوری کے خواس دور کے نتری سلو ہے درالے النے انکوری کے خواس دور کے نتری سلو ہی دور کے نتری سلو ہے درالے النے انکوری کی مورد کی مورد کے نتری سلو ہے درالے النے انکوری کی دور کے نتری سلو ہے درالے النے انکوری کی مورد کے نتری سلو ہے درالے انکوری کی دور کے نتری سلو ہے دورد کے نتری سلو ہے درالے انکوری کی دورد کے نتری سلو ہے درالے انکوری کی دورد کے نتری سلو ہے درالے درال

### صحافت اورا دب

زبان بولنے والے دہ ذب کو کو کی فرودی تعلیم کا جز دنہ بیں ہیں۔ ادبی سلولیہ فلا افغات طلسانی خصوصیات کا فا مل سجھا جَا آہے با اس کتاب کی دخرگ کا برہ سرا ادفات طلسانی خصوصیات کا فا مل سجھا جَا آہے با اس کتاب کی دخرگ کا برہ سرا اس محافظ ہوا جَا اس محرف ہونے ہوں اس سے محف ہون دندہ نہ نہیں دکھ سکتا ہے۔ دومرے مالیے تحفظ کو موضوع کے ماحول کری کئی تحریر کو ذندہ دکھ سکتا ہے۔ دومرے مالیے تحفظ کا تیجہ ہیں۔ کے موضوع کے ماحول کری کئی تحریر کو ذندہ دکھ سکتا ہے۔ دومرے مالیے تحفظ کا تیجہ ہیں۔ حتی کہ تو کو فاقت میں ملتے ہیں، ایک مبادک انفاق کا تیجہ ہیں۔ حتی کہ تابوی عام طور پر ہرچیزے مقابلے حتی کہ تابوی عام طور پر ہرچیزے مقابلے میں ذیا دہ بسیط اور زیادہ سنقل موضوعات سے تعلق رکھتی ہے۔ آخر اب کون ہولئے جندعلیا را ورچیز خطیب ول کے جو فطر آس قیم کی تصنیف سے تعمد دی سکتے ہیں، بول کے جنول کے جو فطر آس قیم کی تصنیف سے تعمد دی سکتے ہیں، بول کے جنول کے اور کے حق کے لئے بالادادہ اس کامطالعہ کیا ہے ، بودی ہیں، با جنول کے شخصے طور پر سمجھنے کے لئے بالادادہ اس کامطالعہ کیا ہے ، بودی بیری کوئین (The Faerie Queen) کولطف نے کر ٹرصوسی ہیں۔ فیری کوئین (The Faerie Queen) کولطف نے کر ٹرصوسی ہیں۔

" جادلس وهيك" (المتوالدع)

## "نقيدكامنصب

(1)

كى تال ہوتے فن ميں نئے اور مانے كے موضوع براظهار خيال كرنے ہوئے ميں نے ابک بات کی متی جے میں آج بھی مانتا ہوں و وجلے میں بہاں بیش کرنے کی حبارت کر رہا ہو كيونكم مُوجوده مضمون ين الى مولكا، بجلحس كا أطهاد كرت بين إطلاق كياكيا بعد " موجوده فن ياليے خودس ايك شالى نظام بناليتے ہي سي سي سي كنى رحقتیقًا نئے، فن ایے گی خلبن سے خورسی دو مدل موجا ما ہو موجود نظام مُوفن بالري كالم جود ميل في سنف المكل موتا وليكن وفن ياليم وكودي الن كالحداس لفام ك زندك كالحفروري بوجاناى كسَائه عودود نظام مين تبديل بكدا مو خواه يه تبديل كتي مي خفیف کیون نه معداس طرح مرفن یا اے کے رشتے ، تناسبات اورا تداربورے نظام میں نے سرے ترتیب یا لیتے ہیں نے اور پرانے کے قدمیان میں مل مطابقت ہے۔جو بھی نظام کے اس تصورے اتفاق کرتاہے اور بور دب اورانگر فری دب کی اس نوعیت کوسمجملے اس کے لئے یہ بات بعیداز قیاس نہیں سے کرجطرح ماضی حال کومتعین

### "نقيدكا منصب

كرتاب اسى طرح حال مامى كو بدلتائے له

أس وقت من كايسك بالدين اطبادخيال كررا تماا ودر وايت كفعورك بالمصين جوامين عجسًا بول فن كارس موناس ياستي ليكن ده زياده نزنظام كامستد نها و وتتة يدكامن سبهي ، بنيادى طور يرنظام ي كا ايك مسئل معلوم مي تلهديس اس وقت ادب کو، جیساکہ میں اب بی مجتابوں ، دنیا کے ادب کو، پوروی کے ادب کو کسی ایک ملک کے ادب کو موت افراد کی تحریر دل کا جموع نہیں مجمد دہا تھا بلک زندہ کل چزی معيد باتصابعني بيه ول عن كتعلق سادر مرنجن كفعلق سؤادن فن كانفرادى تخليقات دانفراد فعكاد ول كى تخليفات اينى قدر وقيت فائم كرنى بين - لهذا اس بات كے بيش نظر افن كار سے الگ عالم فارج میں ، کوئی چزالیسی سے جس کا دہ طبع ہوتا ہے، \_\_\_ ایک ایس عقیدت جس کے سامنے اپنے اچھو کے مقام کو بانے اور عاصل کرنے کے لئے اسے تجمکنا یر تاہے اور اپنی ذات کی قربا نی دین بڑتی ہے ۔ایک مشترک ورفد اور ایک مشترک مقصدفنكارول كوشعورى باغيرشعورى طوريرمتحد كربيع بن اس بات كوسليم رلينا فالبي کہ برانحا دزیادہ ترغیر شعوری ہوناہے۔ ہرز ملنے کے سیحے فنکاروں کے درمیان میرانیال مے ایک شعوری شراکت موتی ہے ادر جو کرسلیقہ مندی کی ساری جبلت میں محکماً مجبور كرتى سے كہم اس عكم الكل كو الشعور سے ورم وكرم ير ندر اس جمال بمشعورى طور بركيدكرسكة بين تومم اس فيتح يرسخ يرمجورمو ملتة بين كم جركي غير شعورى طور يرداق ، وناب اگراسے شعوری طود یر عجفے کی کوشش کریں توہم اسے معصد میں تبدیل کرسکتے ہیں۔ دوسرے درجہ کے نتکارلیقیناً اپن دات کوکسی شترک مقصد کے حوالے کرتینے پر فادرہیں میں بکبو کم اس درج کے فتکار کا فاص مقصد غیرا ہم ختلافات کا ا دعام سے جواس کا طرهٔ احتیازیس \_مرت ایاآدعی، جوایی دات کواس درجترک کردے که ده این له المسط كے مفہول روایت الدانعندادى صلاحبت سے

### تقرك منمب

تصنیف میں خورکو مجول جَائے، مم کاری اثبادلہ خیال ادراضا فدکر لئے پر مقددر رکھتا ہے۔

اگرابے نظریات فن کے بامے میں سیام کرائے ما بیں تواں سے بنظری تی لکتا ہے كم جوكوني ان سن المح كوتسيام كرناب وة سقيد كے بالے يس مجى اسى تيم كے نظريات كو تسليم كرنا س جب سن شقيد كانام ليها بول تو نقينًا اس سيمال برى مراد كررى لفظول کے زولیکی فن کالے کی تفیروتشریج سے معلیکن لفظ تفید کے عام اتحال كے سلسلے بين حس سے اس يخريرس مرادل كا بنن جيساكم ميتھيدا رولالينے مضمون ميس مرادلیتا ہے ، میں چندمعروضات بیش کروں گا۔ میں بھتا ہوں کہ تقید کے سی جی مائد لے دان محدود منی میں ، یہ لچر مفرد منین نہیں کیا کانقید خود اینے اندوا بک مقصد ر کھنے والی مرکر می ہے دیں اس بات سے انسکا رہیں کرتا کہ فن لینے علا وہ کی کھے اور مفاصد کا دعا کرسکتا ہے لیکن خود فن کے لئے ان مقاصد سے باخر ہونا فروری نہیں مع اورفن درحقیقت اینامنصب وه جو کیومی مو، اقدار کے فقلف نظریات کے مطبا زیادہ بہرطریقے بران سے ہے اعتنائی برت کرہی انجام سے سکتا ہے۔ برخلاف اس کے "نقد کے لئے فرودی ہے کہ وہ مجبئیکسی مقصد کا اظہا رکرے جے مرمری طور بریوں کہا عَاسكتاب كه وه قَنَ يا يري توضيح اوراصلاح مذاق كاكام انجام في اسطرح نقاد كاكام مالكل واضح ا ودمقرم وجأناب ا وداس بات كا فيصله ي نسبتًا اسان موجاتا سے کہ آیا وہ استسلی خبنس طور برانجام سے رہاہے باہمیں ، اور میکہ عامطور برکس تنم كي نتقيد مفيد سے اوركس قبم كى مبهم اور لي معنى يلكن اس بات كى طرف وراسى نوج فيضيهم وبجفته بب كتنقيد فائره بخش سركرمي كاابك سيرهاساوه كاضالبطه وائرة عمل مونے کے علاوہ کجیں سے ظاہردا دوں کوفورا کے دفل کیا حاسختا سے ، سنڈے یارک کے بخت ومباحثہ کرنے والے حجتی مقرروں سے زیادہ بہتر مہیں ہے بھیں اپنے

### تنقيدكا منصب

اختلافات کابھی اندا زہ نہیں ہونا۔ مبرے خیال ہیں بہاں اس بات کا قرار کیا جاتے گا

کہ ایسے موقع پہاموشی کے ماتھ باہی سمجو تہ کرنے کی فرورت بیش آتی ہے بنقاد کو اگرائیے
وجود کا جوانہ بیش کرنا ہے تواسے جاہئے کہ وہ اپنے ذاتی تعببات اور جبکروں سے جن کا
ہم سب شکاد ہیں نکلنے کی کوشش کرے اپنے اختلافات کو جہان مک مکن ہوسے فیصلے
کی شترک تلاش میں نویادہ سے ذیا دہ اپنے ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ مرتب کرنے جب ہم
دیکھتے ہیں کرمعا کم اس کے برعکس ہے توہم اس شبہ بیں متلا ہوجاتے ہیں کہ نقاد کی دوزی
دوسرے نقاد وں سے انتہائی نما لفت اور تشدد برم خصر ہے یا بھراپنی ہے مینی، جھو کی
انوکھی اور جیب باتوں پر جن ہر دہ پہلے سے کا دبند ہجا ور حب بر وہ مرت توربینی یا کا بل
ک دج سے جا دہنا جا اس کے برقا دوں کے اس گروہ کو ہم لینے دائرہ فکرسے خادج کو نیا

اس اخراج کے فرراً بعریا جیسے ہی ہا داغصہ میں نا پڑھ اسے ہم اس بات کا اعترافت کر مجبور ہوجا ہے ہے اوج در کجھ کنا بیں ، کھرمضا بن ، کھے جلے ، کھا دی بھر بھی البید دہ جائے ہیں کہ اس کے با دجو در کجھ کنا بیں ، کھرمضا بن ، کھے جلے ، کھا دی بھر بھی البید دہ جائے ہیں جو ہالے کہ بہت مغید ہے ہیں ، اور ہمادا دو مراقدم یہ ہے کہ ہمان کی درج بندی کی کوشش کر بس او ایمعلوم کریں کہ ہما ہم کوئی ایسا مول دض کرسکتے ہیں جس کے درج بندی کی کوشش کر بس او ایمعلوم کریں کہ ہما ہم کوئی ایسا مول دض کرسکتے ہیں جس کے بیش نظریہ فیصلہ کیا جائے کہ کس قدم کی کتا ہوں کو محفوظ دکھنا جا جستے اور تنبقد کے کن مفاصد اور فعما بطول کی بردی کرنی جائے۔

(4)

فن بالمے سے نن کے تعلق کا نصور ادب بالمے سے ادب کے تعلق کا نصور انہ بھر م سے سقید کے تعلق کا تھو ہوں کا خاکہ بیس نے اوپر بیٹیں کیا ہے 'مجھے فطری اور بربہی معلوم ہوتا ہے این مسئلے کے اختلافی بہلو کے احساس کے لئے بیں مطر مڈ لٹن مری کا ممنون اِ صان ہو یا غالباً بیں ایسے اس کا کہ اس بیسی ہے اور قطبی فیصلہ کا ممتلہ بھی شامل ہے مطرمری کے احسان کا

### "نقيدكا منصب

جھا درزیادہ احاس ہے۔ ہائے بنیرنقاد بات کو برصا برصاکر بیس کرنے کم منتوب معرون بن دوصلے كرنے ميں ، ليبا إتى كرنے بن ، معالم كود بانے بن ، تفيكے بين تخور ك ين إت بنانيس، ورشكوا ممكن تيادكر العين، بهاند سازى ين معروف بي ادر مجقة بین کران کے اوردوسرول کے درمیال فرق مرف یہ ہے کہ دہ خور و نفیس آدی بی اور د دمرو ل کی نیک نای شکوک مے پیطر مری ان میں سے نہیں ہیں۔ وہ اس بات سے اقت ہیں کہ نقاد کومجین راستے اُمتیار کرنے جا میں اور کھی کہا راسے چلینے کدد کسی چیز کومستر د كرے اوكى دومرى چركوافت ياركے، وہ كوئى اس كتام اديب كى طرح نبين بي حسك اج سے کئمال قبل اباب دبی برجے بین اس بات پرزور دبا تھا کہ دو ابنت اور کا اسکیت ا بك بى جزم ا در فران بس خفيقى كاسبى دورود در زخاص نے گوتھك كرماؤں كوجنم ديا اور \_ جُون أدف الدك كو كاسيكيت اوردومانيت كيسليل ميس ميس مطرم كس متفق نهيس مول يمجه نوبه فرن محمل ا درا دهوري ، بالغ ا د رغير خية ، مرتب ا درمنتشر چيز كاسا فرن معلوم مؤتاب ليكن جو كجهمطر مرى كهنا جلست بي يدب كداد ب كيسليليس ادم مرجزك سلطين كم ازكم و و ويست موسكت بين اورة ب بيك وفت دولال كي يا بندي تبين كركتے إوروه روية حس كى وہ ملقين كرتے بيں يرملوم ہوتا ہے كه انگلتان ميں دوسرے رديرى برسے سے كوئى حيثيت بى بہيں ہے اوراس كى دج يہ سے كداسے ايك قوى اورنسلى مسئلهنا داگیاسے۔

مرری این میں کہ بھولی افتحال کے اور سے طوریر واضح کر دیتے ہیں۔ دہ فرمانے ہیں کہ بھولی م فرصے باہر ہے جون و برا ایک روحانی اقتدا رکے ہول کو تسیام کرتا ہے سا دب میں بہہول کلاسیکیت کا ہے ، اس وائرے کے اٹریس میں مرطرمری کی بحث بیلتی ہے ، یہ مجھے نا قابل الرا تعریف معلوم ہوتی ہے حا لانکہ یہ بندات خود کم کمل بات نہیں ہے جو کیتھولی مسترم اورکل کی سے کے بالے بیں کہی جا کتی ہے ۔ ہم میں سے وہ لوگ جو کلاسیکیت کی تعریف کے سلے بیں مطرم ک

### "منقيدكا منصب

ک حایت کرتے ہیں اس امر ریفین رکھتے ہیں کہ انسان اپنے سے باہرسی چرکی طاعت کئے بغرطيي مبيس سكتا بهي معلوم سے كابروني" اور آندروني آسي صطلابس وكم بحتى كملئ بے صاب مواقع فرہم كرتى بن اوركوئى ميى المرنفسيات ايى كجث كوجوانى كھائبا المعلاون كوزير كحبث لاتى سے برداشت منيں كرسكتا ليكن ميں يہ زمن كرتے مولے كرمط مرى اورس اس الت يرسفن موسكة بي كر سالي مقعد كم لئ يد كلو في سكتى كا في میں این مابرنفسیات دوست کی طامت کو نظراندا زکردینا مول - اگرا ب سمجیت میں کہ آپ كى چركوتيرون محيى تو يورب برون بے -اكركى ادى كى ديسي ساسى سے توسى سمحمتا مون اے یا ہے کہ وہ دیند مولوں سے ،ایک طرز حکومت سے ،کسی باد شاہ سے اطاعت كا المادكر عداكروه مزم سع الحيي دكمتاب تويرانيال سي اسي اس قيم كى اطاعت مرنی طبیخس کا اظماریں نے اس مفرن کے پھیے حصری کیا سے لیکن اس کے با دودا کی۔ الديادة كادهي سعس كا اظها دمطرم ك كياب " ايك الكريزا ديب ا بك الحريرا دین ا درا یک نظریز مرتر کو اینے میش رووں سے در تر میں قاعدے ضابط نہیں سلتے الخيس بطورور فرج كي ملتاب، بب سے ايكستوراك أخرى مدبر كے طوريانيس انی اندون ا واز ترکیت کرنا عامے " بس سلیم کرنا ہوں کہ یہ بات چندصور تول بس در سے۔ د مشرلا کڑھا رج کے بائے میں سبت کو رشنی ڈالتی ہے لیکن سوال یہ مے کہ اخری تدبر کے طور برمی کیوں ہو کیا اس کامطلب برسے کہ وہ اغدونی اوار کے حکم کو اخروقت مك نظرانما ذكرت بين ؟ مجھ لقين بے كه ده اوك حي بيس يا ندر وفي اوازموجودكم اسے توج سے سننے کی طرف مال دستے ہیں، اوردہ کوئی اور آ واڑ نہیں سنتے۔ درحقیقت دولا ا وان واضع طورير برانے معولوں كى طرح معلوم بوتى معين ايك بزرك نفاد نے جوجى میں آئے کرنا " کی اب مردجہ ترکیب میں وضع کیا تھا۔ اندرونی اوا زکے ماسکان ایک یک له ميخيو از لله بمحيد ادرانادك .بن -

141

### "نفيدكا منصب

و بے میں وس دس بھر کراپنی اندرونی اوازسفتے ہوئے فط بال میج دیجھے، سوین سی ا جاتے ہیں جس سے نفرت، فون اور طبع کا دائی بنیام سنائی دبناہے۔

مطرمری کہیں گے کہ یہ بالدا دہ علط بیانی ہے ۔ وہ فرائے ہیں" اگر دہ دائی برائی۔
عالم دین، مدبر، فو ددانی کوشش میں گہری کھدائی کریں ۔۔۔ وہ کان کنی جومون ذہن سے نہ کی جائی ہے جو آفانی اسے الجام نے ۔۔ تو وہ اس خودی کو پالیس کے جو آفانی ہوگ ۔ یہ ایک ایس کے جو آفانی ہوگ ۔ یہ ایک ایس کے جو آفانی ہوگ ۔ یہ ایس کے جو آفانی ایس کے دو قت بالا ترہے ، موکر یہ ایک ایس کے دو آفانی ایس کے حرفقوں پر فلمبند کر نے لیکن کی تقولک ، چند دافقیوں کو جو ڈرک دو کئی درالے آن کی منسل میں کہ مقولک کا عقیدہ بر نہیں ہے کہ فدا اور منبرہ بالسکل ایک ہیں مشرمی کہتے ہیں منبر مری کہتے ہیں " وہ انسان جو می معنوں میں خو دسے سوال کر اسے آخر کا دفواکی اوا دس سے کا انفوا کی است میں ایس کے میں نہیں ہے ۔ اس کے میل تا ہے جو میرا خیال ہے جو ایس کے میل تو رہیں نہیں ہے ۔ اس کے میل تا ہے کی منال میں ، ہو ڈری برائی (السان میں کہ کو ایس کے میل تا ہے کہ کو میں سے ۔ اس کے میل تا ہے کی کو منال میں ، ہو ڈری برائی (السان میں ، ہو ڈی برائی واست اسے کی منال میں ، ہو ڈی برائی واست اسے کی منال میں ، ہو ڈی برائی واست اسے کی منال میں ، ہو ڈی برائی کا اسلیت انگریزی چیز نہیں ہے ۔ اس کے میل تا ہے کی کو منال میں ، ہو ڈی برائی (السان میں کی ایک اسلیت انگریزی چیز نہیں ہے ۔ اس کے میل تا ہے ۔

بن اس دفت کے برہیں ہے ان کام میں میں ایک قدر فرقہ کے ترجیان ہیں جب نک ایک موز دون اس کے داد تی کام میں میں نے بہ نہیں پڑھ لیا کہ" انگستان میں کوسی رجان کے مرف وہی نامندے نہیں ہیں۔
کوسی رجان کے نمائن رے فیلم اشان ہیں لیکن انگریزی کر وار کے مرف وہی نامندے نہیں ہیں۔
انگریزی کروا د نبیا دی طور پر شدت کے ساتھ" برمزاح" اور فیم تھاد" ہے ۔ یہ لکھنے والا لفظ نے واحد کا کے ہندال میں اعتدال لین مدیرا ور اقا بل مہلاح ٹیوٹن قوم کے فراج بیں لفظ نے واحد کی کوشال کرنے ہیں مقالی کی حد تک بیا کہ ہے۔ مراج بیں مدرا جدر کان کوشائل کرنے ہیں سقاکی کی حد تک بیا کہ ہے۔ مراج ہیں مراجد در کان کوشائل کرنے ہیں سقاکی کی حد تک بیا کہ ہے۔ مراج ہیں مقروم کے مراج بیں مراجد در کان کوشائل کرنے ہیں سقاکی کی حد تک بیا کہ ہے۔ مراج ہی مراج ہیں مراجد در کان کوشائل کرنے ہیں سقاکی کی حد تک بیا کہ ہے۔ مراج ہی مراجد در کان کوشائل کرنے ہیں سقاکی کی حد تک بیا کہ ہے۔ مراجد مراج ہوں مو تا ہے کہ مشروک

ے سترھوس صدی کے سیمول بلرگ ایک طنزیاتی نظر جر پیریکی ملاف ہے۔ ۲۹۲

### "تنقيدكا منصب

#### راس

یہ بحب بھی میں ہے مون کے موضوع سے بہت دور لے ای ہے لیکن بیر وری کھا کہ میں مطرم کے بیرونی اقتدار اور اندرونی اواز کے تقابل کا جائزہ لوں۔ کیونکان لوگوں کے لئے جواندرون اواذ کے تابع ہیں د تناید الله موزوں لفظ بہیں ہے ہتقید کے مسلمہ میں جو کھے کھی کہوں گا وہ ان کے لئے طرور ہ ہے وقعت ہوگا کیونکہ بہیں تقید کے کے مترک مول اللہ میں کوئی تھے کہ اصول کے مترک مول اللہ میں کرنے کے مللے میں کوئی تھے جی بہیں ہوگی دہ کہیں گے کہ اصول کے مترک مول اللہ میں جو اکر مجھے کوئی جزیدے توس کی کے دوری کے داسوں کے مترک جون اللہ میں جو اگر مجھے کوئی جزیدے توس کی دہ جزیدے توس کی دہ جزیدے توس کی دہ جزیدے توس کی دہ جزیدے ہوں اورا کہ میں سے کافی لوگ مل کر کی سور کیا بی اوراسی دہ جزیدے جو میں ایسندکرتا ہوں اورا کر ہم میں سے کافی لوگ مل کر کیمی سور کیا بی اوراس

### "نقدكا منصب

چیزکولیندکری قراب کہی دہ جب بندہ کو ایک سے مراددہ لوگ جو لے لیندہ میں تا فرق فیصلہ کا تا فرن ہے کہ فن کا تا فون جب کے فن کا تا فون جب کے فن کا تا فون جب کا فاف فی فیصلہ کا تا فون ہے اور مرم بر جزر کو بسند کے اساب کی بنا دیراسے بند کرنے کا اظہار کی تا ہم میں جمل میں ہما دبی کمال سے کوئ سستردکار نہیں رکھتے دکمال کی تاسی کم مائی کی نتا فی میں جب کیونکہ اس سے یہ طاہر موتا ہے کہ مصنف نے بے چون دجرا، اپنی ذات سے اہرا کیا محال اور جس کی تقلید میں دہ معرد ف ہو۔ ہم درم مل فن میں دلی بی انتقال میں رکھتے دہم کمال کی پرسٹش نہیں جا ہے " کاسب کی دا مبری کا اصول یہ ہے کہ کی ہم اور ایسان کی نہیں دا میری کا اصول یہ ہے کہ کی ہم والیت کی اطاعت کی جائے ا درائسان کی نہیں ادر میں اصول کی نہیں بلکہ انستان کی فردد ت ہم۔

ا ذرون آماذیہ بتاتی ہے میرا کی آوا زہے ہے ہم مہولت کی خاطرا کی امام کے سے ہم مہولت کی خاطرا کی نام کے سکتے ہیں ،اور دہ نام جریس تجویز کرتا ہوں" دِهگری (Whiggery) ہے۔ رہم )

عُون ان لوگوں کو چھڑ کے حفین اپنے بیٹے اور اتخاب پرلیقین ہے اوران کی طرف
التے ہوئے جو باجیان کے ساتھ روابت اور صدیوں کی جع سندہ دہنی پر بجود سرکرتے ہیں
اور مُوضوع بحث کو اپنی لوگوں تک محدود کرتے ہوئے جواس کر وری میں ایک دو مرک سے بہدردی رکھتے ہیں، ہم ذرا دیر کے لئے اشتیدی اور تخلیق، صطلاحوں کے ہما اللہ بر اظہا زحیال کرتے ہیں جفیس ایک ایسے تفقی نے ہستمال کیا ہے جس کی ہمدردیاں بحیثیت محمول کرتے ہیں جفیس ایک ایسے تفقیل کے ساتھ ان دونوں میں مرکز میوں میں فرق کے ساتھ ان دونوں مرکز میوں میں فرق کرتا ہے۔ دو مخلیقی کا موں میں نقید کی زیر دست اجمیت کو نظرا نماز کو تا محال ماز کو تا محال میں مونت شاقہ کا بڑا حصت سے ناید دوحقیقت ایک مصنف کی اپنی تصنیف کے سلط میں محنت شاقہ کا بڑا حصت نقیدی نیون میں کو نیا ہوا محمل کے سلط میں محنت شاقہ کا بڑا حصت نقیدی کو ملط میں مونت شاقہ کا بڑا حصت نقیدی کو ملط میں مونت شاقہ کا بڑا حصت نقیدی کو ملط میں مونت شاقہ کا بڑا حصت نقیدی کو ملط میں مونت شاقہ کا بڑا ہوں بین تصنیف کے سلط میں مونت شاقہ کا بڑا حصت نقیدی کو ملط میں مونت شاقہ کا بڑا ہوں بین تصنیف کے سلط میں مونت شاقہ کا بڑا ہے کہ مونی کو میں نقیدی کو میں کو رہے کے مونے کے مونوں میں کو میں کو کے دولے کو میں کو دولے کو میں کو کو میں کو کو کے کو مونوں میں کو کو کو کو کیا تھوں کو کرنے مونوں میں کو کو کی کو کو کو کے کو کو کو کو کھوں کو کو کو کو کی کو کو کھوں کو کو کو کو کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کو کھوں

### "نقيدكا مصب

ك محنت ـ برا ذيت اك منت عبن تقيدى موتى مياتن يخليق موتى مدين تويال مكركهول كاكراك ترسبت يافتة او دخيرسندمصنعت فيضغيدابى تصنيف يركز لمهده بعد اہم ادد الل درج کی منقد ہے دادرجیا کرمیا خیال ہے میں پیلے ہی کہ حیا ہوں کی حسلتی مصنف د دمرول سے عف اس بنام بہت میں کہ ان کا مقیدی تعواعل درجہ کا ہے۔ ایاب دجان يهي عه، ا درمرافيال سے كريد وحكرى قتم كا دجان ك فنكاد كاتنقيدى هنت تاةك مدمت كى ملئے \_ا دريانظريبين كيا مائے كوفطيم فنكار لاستعورى فنكارم واسے ، جو الشعورى طوريراني جهندسي المكل بجركز انف كالفاظ تحريك بواسه ببرمال بمي سے دہ اوگ جو ا ندونی گونے بہرے من لعف اونات انکسارلی خدمنمرسے اس کی اللافى كريست بي جو، فالانكر بغيرالها مى مهارت كے بيس ببترس ببترك نے كامشوره ديتا بو مين اس امركي يا دد إن كرا الب كرما دى تعانيف جال تك مكن مؤنقالص ياك مول ( ان کی المامی توت کی کمی کا ازالہ کرنے کے لئے ، ا د دختر یہ ہے کہ کا ان کا فی وقت ضائع كرا اب- بمريمى مانخ بي كانقيدى تميز وبين تك على موق بادياده خوش قمت لوگوں میں تخلیق کی گرمی کے دودان ہی پیلا موتی ہے، اورم يسليم نہيں كرتے وي تقانيف بيز ظاہرة منقيدى فنت كے دجود سي اكن بين اس ليك ان بين مرح سے کوئی تنقیدی محنت می نہیں موئی ۔ سمیں معلوم نہیں سے کہ وہ کون سی ختیں اور كون مضنقيدى عوابل بي ج كليقى فن كاركے ذبن يس مائے وقت موجودر سے بي -ليكن يا قراد اكثا بما يع مرا يط المعدار تخليق كا اتناحقه وتمي تنقيد مع توكيا جس چرکو سفیدی تصنیف کما ما اے اس کا زیا دہ صفیلیتی نمیس موکا -اگراسیا ہے تو كياً خليقي سفيد مام من من وجود دميس كمن ؟ اس كاجواب يرموسكتاب كدان يس كونى منادات نہیں ہے ۔ میں نے کانے طور پر تسلیم رایا ہے کہ ایک خلیق، ایک نن یارہ ا پنامقصد خود اینے اندر رکھتاہے اور مقیداین تعربیب کے مطابق کینے علاد کسی ا ورجیز

### تنفيدكامنسب

کی بابت ہوتی ہے اہدا آپ خلیق کو تقید کے ساتھ طاکراس طرح ایک ہمیں کرسکتے ہیں مقید کو تخلیق کرنی اور طرح آپ نقید کو تخلیق کے ساتھ طاکرا یک کرسکتے ہیں تنقیدی سرگری کی اُ رفع ترین اور حقیقی کھیلی خلیق کے ساتھ فنکا دی محنت اور دونوں کے ایک قسم کے اتحاد میں ہوتی ہے۔

لیکن کو فی مصنف پورے طور پر مرف این قوت باذوسے کا منہیں کرسکتا اور بہت کو تخلیقی مصنف نیق میں شرکی نہیں ۔

تخلیقی مصنف نقیدی شعور فور کھتے ہیں لیکن وہ پوری طرح ان کی تصنیف میں شرکی نہیں ہونا ۔ کھ آؤ اینی تنقیدی مل کو این کی تعادد کھتے ہیں ۔

ہونا ۔ کھ آؤ اینی تنقیدی قو توں کو متفرق کا موں میں لگا کرتے نقیدی مل کو جادی دکھتے ہیں ۔

کھوا کی تصنیف محل کرنے کے بعد ہے تریاد لا نجال کرکے ننقیدی ممل کو جادی دکھتے ہیں ۔

اس سلے میں کوئی عام ہول نہیں ہے اور جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے کوئی تا اس سے کہ کام کے لئے بھی مفید تا بت ہوتی ہیں جو فرد مصنف نہیں ہیں ۔

کھوان لوگوں کے لئے بھی مفید تا بت ہوتی ہیں جو فرد مصنف نہیں ہیں ۔

ایک این این بین میں اس اس اس ایک داد دیجان کا قائل تھا کہ صرت دی تقاد بر سے کے لائن بین مین میں اس اس کی بلاے میں دہ نیقد کرہے بین مین بر بہ جائی ہے اور خوب میں میں ہوئی ہے اس خیال کو دیندا ہم چیزیں شامل کرنے لئے اور اس وقت سے میں ایک لیے فا دمولے کی مان میں ہوں جو ہر اس چیز کا اور اس وقت سے میں ایک لیے فا دمولے کی مان میں ہوں جو ہر اس چیز کا میں شامل کرنا جا مین شامل کرنا جا مین شامل کرنا جا میں اور جو میں شامل کرنا جا میں اور جو میں شامل کرنا جا میں اور جو میں شامل کرنا جا میں اور جو می کھوں در شامل موجا ہے اور سے اس میں ان کے ملا وہ جن کو میں شامل کرنا جا میں اور جو می کھوں در شامل موجا ہے اور سے اس کی میں میں کہ ایک نقاد میں میں اور جو می کھوں کے ماملول کی محصوص کی میں کرنا جا میں اور جو می کھوں در شامل موجا ہے اور سے اس کی میں کرنا جا میں ہونا ہے اور سے کی ایک نقاد میں میں اور جو می کھون میں کرنا جا میں کہ ایک نقاد میں میں اور جو می کھون کے ماملول کی محصوص کرنا جا میں کہ دور کو میں کو اور کی کھون کی کھون کی میں کو اور کی کھون کی کھون کے میں کرنا جا میں کہ دور کھون کے ماملول کی محصوص کرنا جا میں کہ دور کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے میں کرنا جا میں کہ دور کھون کے میں کو کھون کرنے کے میا میں کہ دور کھون کے میں کرنا جا میں کہ دور کھون کو کھون کی کھون کی کھون کرنے کے کہ دور کھون کے کہ دور کھون کو کھون کی کھون کے کھون کے کھون کی کھون کی کھون کے کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے کھون کے

ال الله ال

<sup>&</sup>quot;To Judge of the poets is the virtue of poets and of none but the highest."

### تنقيدكا منصب

بهت الی در حسب کا ترقی یا فقد حقائن کا شور مونا چاہئے ریشور کی طرح بی کوئی ممولی
بات یا عام ساتحف نہیں ہے اور دیہ ہیں جب نے جو آسانی سے مام تقبولیت عامل کرلاتی
ہے رتفائن کا شعولا کیا ہیں چیز ہی جو بہت آستہ بیلا ہوتی ہے اور اس کی کا مل ترقی کے معنی شاید خود تربذیب کے منتہا نے کمال کے ہیں رکبونکہ حقائن کے بہت سے بہلوہیں جن
برای را عبورها عبل کرنا خروری ہے۔ ایرا و رتک ہے شافی سرکل کے ارتبین کے لئے شامی کے بالے بیلی شاعوں کی بحث خوائن کے درجہ پر اس طور سے بہنا دیا یا
بالے بیلی شاعوں کی بحث خوک شکندیکل اور محدود معلوم ہوتی ہو ۔ یمون سائے ہو کہ عالمین شعولے تام احساسات کو صاف اور واضح کرکے حقائن کے درجہ پر اس طور سے بہنا دیا کہ اس سرکل کے ارتبین عرف اے ایک درحور پر اس طور سے بہنا دیا کہ اس سرکل کے ارتبین عرف ان کا رکن پھڑک کی شاہت ہے درق صرف ان نا ہے کہ اے اس برحور مامیل کر فیلے بنا دیا گیا ہے جو زیادہ واضح ، زیادہ تھی اور اس کے قبض سے ۔ ما جل کی تنقید کی مناوی کر کہا ہے اور ایس کے قبض سے ۔ ما جل کی تنقید کی مناوی کر کہا ہے اور ایسا ہی کرنے میں دہ ہا وی کر منا ہے اور کا سامی کر کے میں دہ ہا وی کر منا ہے اور کو سور کی کر کر کر کر کا ہے ۔ مادکائی کر کر کیا ہے ۔ مادکائی کر کر کر کر ہے ۔ میں دہ ہا وی کر کر کر کا ہے ۔ مادکائی کر کر کر کا ہے ۔ مددی کر کر کر کر ہے ۔

سنقبدی مرسط برجھے ہی فردست معلوم ہوتی ہے ۔ ینقیدی تصنیف کا بڑا حصد وہ ہے جو کسی مصنف با تصنیف کی تراہے ۔ یہ توضیح ہسٹلای سرکل دال سطے برسی ہیں ہے۔ ایسا کبھی کہ جارہ وتا ہے کو ایک شخص دو سر سنخص آنحلیقی مصنف کے خبالات کی ترب کہ جا بہتی ہے اور ایک موتک وہ دو مرول تک بھی بہنیا دبتا ہے اور ایک موتک وہ دو مرول تک بھی بہنیا دبتا ہے اور ایک موتک وہ دو مرول تک بھی بہنیا دبتا ہے اور ایک موتک وہ دو مرول تک بھی بہنیا دبتا ہے اور ایک موتک وہ دو مرول تک بھی بہنیا دبتا ہے اور جے ہم صبح اور ایک موت بہم بہنیا امشکل ہے۔ کسی ایس سطح بر ایودی شق دکھتا ہے اس کی ایک ایک خوص کیلئے جو حقائق کے ہت عال مین اس سطح بر ایودی شق دکھتا ہے اس کے لئے کا فی شوا برموج دموتے ہیں ۔ لیکن اپنی ہی ہم مندی کا تبوت خودکون بہم بہنیا سکتا کو اس قسم کی ایک کا میا ب تصنیف سے مقابلے میں براد دوں می وزیب موجود ہیں ۔ یصیر ت

### تنقيدكامنصب

کیجائے آپ کوبنا وٹی باتیں لمتی ہیں ہمادامعیار برہونا چلہے کہ ہی دائے کاہم بار بارا مل تصنیف براطلاق کر کے اور وہ ل تصنیف کے بالے بیں اپنی دائے کے راتھ طاکر دکھیں تصنیف براطلاق کر کے اتھ طاکر دکھیں تصنیف براطلاق کر کے اس ایم ہما کہ ایکن اس کیے ہما کہ اس ایم ہما کہ بارخود کو در آہری مشکل میں کیا تے ہیں ۔ بارخود کو در آہری مشکل میں کیا تے ہیں ۔

بمين خود بى طى كرنا يَا سِنے كر ما مصلة كيا جيرمفيد سے اوركيا چيزمفيد تبين ك اور يون مكن كريم إس بات كانيصل كرائے أبل د مول يكن ير بات فاقى يقنى ب که تشریح و توشیح (ئیں ادب میں چیستانی عنا حرکی استنہیں کرد ( موں) اس وقت مجے ا ور معقول موسكى معجب ده بالكل مى تشريح و توضع نرمو بلكة قارى كے ماسے حقائق كريش كردے بن كو و بي و و جور ما ا - مجھ فرسى يكور ل كا كور برب - مير فيال ب كالبطول یں کسی جزی صحے بسندسدا کرنے کے دوطرافتے ہیں۔ایک نوبے کان کے تاسی کسی نعینف مے الے میں مدھے ما دے مقالِق کا ایک اتخاب بیش کردیا کا تے ۔ تعیٰ اس تعنیف کے حوامل ، اس کا تناظرا در ای خلبقی صل پردوشی والی عبائے ۔ یا بھوان کے تامیخ تصنیف كوايك مع العاطرة بيش كيامائ كران بين اس تصنيف كيفلات تعصب يدا ن مورا بلز بمن دراے كے سليلي بربت سے حقائق كقے جفول فيدان كوسبارادا - في ای میوم کی نظول کا فوری ا ثرقا تم کرلے کے کے ان کو با واز بلند ٹر صنے کی فرورت تھے۔ تقابل اورتجزيه بين بملے يمي كم حيكام ول اور دي - وى تروران وك جوحقائق بر والعَمَّا قادر نها العض اوقات ، مراخيال سي حب مداسك واثره سي ابرطاع آابر نوحقائن كامتكر موجا آب ، مع سي يمط كرجيكا سه كرنقاد كرنيادى ادناري رير بات واض مصكدان كاحتثيت أوزارك سح بغيس احتياط كمتاته مستعال كرابيابي ادرات مى تخلیق پرستالنهیں کرنا چاہئے کہ انگریری نا دل میں درا نسہ کالفظ کتی بارستعال موا جهبت سے معافِر مصنف یا درار نمایا ل کا میابی کے ماتھ انہیں کر کے ہن ۔

### "نقيدكا نصب

ا پ كومعلوم مونا جائي كس جزكا تقابل كيا عُلْم ا دركس چيزكا تجزيد - يروفيسركر روم كوان ا دراد دن كم سنعال برشرى قدرت عى - تقابل ا در كريكي ميل ميل الشول Cada) (vers کی فردرت موتی ہے مین توضع و تشریح میشد جم کے عضار جی موتی جگوں سے نكالتى ہے اوران كوان كى حكر جوڑتى جاتى ہے۔ اوركوئى كناب، كوئى مضمون "نوٹس اورسوال" كاكون صدوكى فن يائس كے اسے ميں ادنى درجه كى حقيقت كھى مامنے لائے وہ اس نمائنى صحافی تقید کے او جصہ سے بہترہے جو مانے دمالوں اور کتابوں میں لتی ہے۔ یقینا ،مم یہ منتے ہیں کہ مرحقائق کے الک ہیں حقائق کے غلام نہیں ا در ہم بہ جانتے ہیں کھیلیر کے دصوبی کے بلوں کی السنس ہا اسے لئے کھے ذیا دہ سودمند منہ ب ہو گی لیکن ہیں اس سکار تحقیق کے سلیے ہیں اپن تعلی رائے کا حرف اِس ا مکان کے بیش نظراطها رہیں کراچاہے كرك في دين ايدا برور المحقيق كا تعال عن فائده الها ناج نتام و عليت (اسكا برشب) بن ادنی ترمن شكل بس بهي اين حقوق ركهن ميد مي مان ليتي بين کرم جانتے ہیں کواسے بیے انتقال کیاجائے اور کیے ترک کیاجائے۔ یعنیاً تنقیدی کمارو ادرمضا بن كى بنات مل فن كاروں كور فنے كے كائے فن كا دوں كے اسے ميس دوسروں کی دائے بڑھنے سے بے مودہ نراق بیدا کرسکتی ہے اور جیا کہ بیں سے دیجا ہے ك اس ك بيداكبا بع- اس طرح وه اوار توميم بينياً تعين ليكن ذوق ك ترسيت ميك ق ليكن حقيقت ذوق كونهي لبكا دسكتى راينى برترين شكليس ده زياده سے زيان ذوق کے ایک شعبہ کی طرف سکا سکتی ہے مثلاً تاریخ کا دوق یا آنار قدمیہ اسواع کا ذون - اس فریب کے راتھ کہ یسب علوم ایک دومرے کے دوق کو آ کے بر صلتے بین مل تبای مجانے والے وہ میں جورائے اور قیاس سباکرتے میں اور اس ملیلے میں گوشنے اور کا ارج بی بے قصور نہیں ہیں کیو کہ سملیٹ کے بالسے میں کا لرج کامضمون خود کیا ہے، جهال تك حقائق اجازت بيت مين كيايه ايك اليان دارانه مطالع يجرى بايخودكالرح

### تنقيدكا تنصب

كودلكش باس ميں مين كرنے كى ايك كوشيش مے ؟

ہم دہ معبار عامل کرنے بیں کا میا بنہیں ہوئے جس سے برخض کام لے سکے ہم متعدد نفنول اور تکلیف دہ کتا بول کو دافلے کاحق دینے برمجبور ہوگئے ہیں لیکن میرا خویال ہے کہ ہما بک ایسا معبار جو ان لوگوں کے لئے جواس سے مجھے کام لے سکتے ہیں فرد مل گیا ہے جس سے ہم حقیقتا ہے ہم دہ کتا بول کور دکر سکتے ہیں۔ اس معبار کے ماتھ ہم ادب اور سقید کے فقام کے بنیادی تعالیہ کی طوف دہ ہیں ہوتے ہیں۔ ان تنقیدی تعالیم کے بنیادی تعالیہ کی طوف دہ ہیں ہوتے ہیں۔ ان تنقیدی تعالیم کے منبادی تعالیہ کی طوف دہ ہیں ہوتے ہیں۔ ان تنقیدی تعالیم کر بیا ہم اپنی واسے می ایک متحد سے کری کا امکان موجود ہے ہیں مزید محل میں ہم اپنی واسے میں ایک دا تھی ہوتے وا بیس می اور پر معدادت کے ماتھ کو ایسا کہ ایس نے قرار کی تعریف تعالیم کرنا تھا جس میں ، وہ جو کھی ہیں تعالیم کرنا تھا جس میں ، وہ جو کھی ہون ایک میں میں ، وہ جو کھی ہون ، یہ سب تصانیف ، اگر دہ وقتی موجود ہیں ، طمیعک میٹھ جا بیں ۔

61944

# تجربه اورسفيد

ادب کاکوئی اورشعبہ ایسائیس ہے جس میں روانتی اور مخرباتی ، تحریروں کے درمیان امنیاز کرنا اتنا دشوار موتا مے حینااد بی تنفیری دشوار سے کیو کریماں مدونوں لفظ دوعنی میں استعمال كئے جاسكتے ہیں۔ روائی تنفید سے ہاری مُرادوہ تنفیدہے جومرت انہی طریقوں كی تقلید كرتى ہے، انہى مقاصد كے حصول كى كوشش كرتى ہے اور تقریبًا انہى دہنى كيفيات كا المهاركرتى ہے جن كوسهارى تھيانسل ميني كرنى آئى ہے يا مھراس سے بالكل مختلف معنى يں ہم وہ تنفيذ مراد السكة ہیں جو معنی واقدار کے اعتبارے ، روایت کامعین نظریہ رکھنی ہے اور جیے ان عنی میں محرباتی ، بھی كها جاسكتا بكروه ان اساتذه كا احيار كرنے كى طرف ماكل جوتى ہے جن كوئم فراموش كر عكي بي جہال ك تخريه كاتعلق باس سيم موجده نسل كازياده اوريجبل كام مراد المسكة بي يا بعراس بي ال نقادول کی تحرروں کوشابل کرسکتے ہیں جو لاش جیتجو کے نئے میدانوں ہیں اتراہے ہیں اور ننفیز کے دائرہ کودومر علوم کے ساتھ ملاکر وسیع ترکر ہے ہں اُرتجر ماتی کا لفظ پہلے معنی میں ہندمال کرنا یقیناً نامناسب موكاكيونكه اسطح يهما ي زماني كان سارى سفيدى تحريرون كالعاطر ديكاحبني بمفالر توجّا وربهتر سمجية بي \_\_\_\_ بيات واضح بي كمبرنسل انيا ايك نيا نقطر نظر كفتى ما دريه نقط نظر نعت دی تحریرون سفوری طور برطابر برداید - نقادی تحریب دوسم کی بوتی بی احال کوسپٹی نظر رکھتے ہوئے ماضی کی تشریح کرنا اور ماضی کی روشنی میں حال کا جائزہ لینا ہم ادب کواتھی

### مجربها ورنقتي

طرح سے بھے کے لئے اپنے مزاج کا سہارا پہتے ہی حالانکہ کاری بھیرت ہمینہ جابندارہ ہی ہے اور ہارے نیصلے ہمینہ تعطب لئے ہوتے ہوتے ہیں۔ یہ سلّ امرہ ہے کہ ہر نسل اور ہر فرد ماضی کے ہر مصنف یا ہر دُور کی تعربین و توصیعت نہیں کرسکتی۔ آفا تی خوش ندانی کوئی ایسی جزنہ ہیں ہے جے حاصل بھی کہ یاجا سے۔ اس طرح اگر یک ہاجلتے تو علط نہ ہوگا کہ سکاری تنفیدان عنی ہیں، تجرباتی ہی ان ہمی جاسکتی ہے جن معنی میں ہر نسل کے رہی ہی کے لیے طریقے ایک تجربہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ان معنی میں تجرباتی شعوری طور درکس تسمی کے معنی میں تجرباتی شعوری طور درکس نے یہ وکھنا چاہتا ہوں کہ آج نقاد شعوری طور درکس نے توجہ شعیدی تحربے میں کے فرحت اس سے پہلے بھی شعوری طور درکس نے توجہ نہیں دی تھی۔ نہیں دی تھی۔

ابی بات کوبر مے طور پرواضے کرنے کے لئے کہ وہ کباچر نے جسے معاصرا نہ تفیدی تحریوں
میں نیاکہا جاسکتاہے مجھے سوسال بچھے کی طرف تظرد ڈائی ہوگی۔ سرسری طور پرہم یہ کہ سکتے ہی
کہ جدید تعید فرانسین نقاد سینت بیووسے شروع ہوتی ہے۔ یہ سکتے ہی اس ہے اس سے نیادہ فر بہا کا ارج نے ایک تی تقید کی کوشش کی تھی اور جمایک طرح سے اس جزنے ڈیادہ فر تھی جے اب ادبی تنقید سے ذیادہ جمالیات کے نام سے موسوم کیا جا ناہے ۔ نشاہ التا نیسے کے کوا تھا مہویں صدی کے اور ہمائیات کے نام سے موسوم کیا جا ناہے ۔ نشاہ التا نیسے کے کوا تھا مہویں صدی کے اور ہم تفید دو تنگ اورا کیک دوسرے سے بے حدوا ابتد واسولی معدود رہی ہے اور مرافیال ہے کہ اہمیت کے معدود رہی ہے اور مرافیال ہے کہ اہمیت کے معدود رہی ہے۔ مثال کے طور بر صوری کے بائے میں دو موسوم کی اور اس سے میری مرادوہ علی تو نہ ہی وکت ہیں اور فود کا دول کے قدید کی اس سے میری مرادوہ علی تو نہ ہی وکت ہیں اور سے وفد کا دول کے قدید کی اس سے میری مرادہ ہوگی ہیں۔ اس سے میری مرادہ میں اور میں اور فود کا دول کے قدید کی اور اس میں میں اس کے دوسرے فوکادوں کے لئے صوری اس وفت جب ان اشادات کو مصنف کی نی تحرید کے صابح مطال ہوتے ہیں بالخصوص اس وفت جب ان اشادات کو مصنف کی نی تحرید کی مضایت اور دیا ہے اور کا در کی مصابح اور دیا ہے اور کا اس کے ساتھ طاکر بڑھا جائے۔ انگری میں اس کی دوشالیں دورا بیاز بتھ کی قافیدا ور دیا ہے اور کا اس منعل نامس کیمیس اور دیا ہے اور کا اس کے مصابح اور دیا ہے اور کا اس کے دوسرے دول ور کا دیں اور دیا ہے اور کا اس کے دوسرے نوان کا اسے دول کا دیا کہ کے ساتھ طاکر بڑھا جائے۔ انگری میں اس کی دوشالیں دورا بیاز بتھ کی قافیدا ور دیا ہے اور کا اس کے ساتھ طاکر بی کے دوسرے دول ور کیک کے داکھ کے دوسرے دول کو دولتا ہوں کی تھا کے دوسرے دول کی دوستا ہوں دورا کیا دولتا ہوں کے دول کی دولتا ہوں کے دولتا ہوں کو دولتا ہوں کے دولتا کو دولتا ہوں کے دولتا ہوں کو دولتا ہوں کے دولتا ہوں کو دولتا ہوں کو دولتا ہوں کے دولتا ہوں کو دولتا ہوں ک

### تجربه اورتنقت

كيني لفظ بھى اسى زبل بين آتے ہوائين يه درا وسيع نرمساً ل كااحاط كرتے ہي اسى كے ساتھ ساتھ تنقید کا ایک بڑا حقہ اسیا بھی ہے (انگرنری بین کافی مقدار میں اور اس سے زیادہ فرانسب میں ،جایسے ہوگوں کامر ہون متت سے جو کلیقی ادیوں سے زیادہ بیٹے ورنقاد تھے۔اس بیل کا سب سے منہور نقاد بو تو ہے ۔ایسے نقاد منبادی طور بو تالت یامفت کی صفیت رکھتے تھے اوران کا کام اپنے معاصری کی تخریروں کی توصیف پایزمتت کرنا ادر بالخصوص الیمی مخریر کے قالون وضع كرنام وانفارية فالون قديم متنفين كى تخريرون اور بالحضوص ان كے اصولوں سے وضيع كئے جانے تھے۔ ارسطوى بڑى عزنت كى جانى تقى تكن عملًا استنسم كى تنفيدارسطوك كرى بھيرت سے عاری ہونی تفی اور مرت ترجے انقال ا در مورس کے ان نظر اے کے سرنے کے محدود موقی تفی جواس نے اپنی کتاب فن شاعری میں بین کتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ایسی تنقید کا کام میمونھا كدده الجهى تخرميك دائمى معياركو برفرار ركها وراس كاتصدبن وحمايت كرسا وركم سيكم ليتدأر تنفیدا دراک کے ایکسلسل کی حیثیت رکھنا تھا۔ عام اوررفرانسیسی تفیدزیادہ خشک بے جان اور نظریانی ، تقی جیساکر میں لا اور الله (La Harpe) بن نظران ہے۔عام طور يرا نكريزى كزر خوش زا فى سے زياده فرسي هي جيسي كرمين جونس كى حبات الشعراء مين نظراني ہے۔حالانکہ دمجیب نظریے،جوعام طور پر خصوص ا دبی اصنا ب خی مثلاً ڈرامہ وعیر مکے علق موتر تھے ، ہیں سر صوبی اور اٹھار مویں صدی میں نھامس رائم اور و نیس ویب صفیقین کے انظراتے ہیں۔

یهاں سر طوی اور اٹھارویں صدی کی ایک اور تھ ٹوھیت کی طرف اشارہ کرنا بھی فردر کا ہے فردر کی ایک اور تھ ٹوھیت کی طرف اشارہ کرنا بھی فردر کے ۔ ہے جواسے نہ صرف دیر یا قدر کی حیثیت دینی ہے بلکہ ساتھ ساتھ جدید تنفید سے ممبر بھی کرتی ہے۔ ہم قدیم تنفید کو و شک اور دوایتی چر شمجھتے ہیں اور جواپنی اسی خصوصیت کی دجہ سے اسے ایک لیے کا سیکل شکل عطا کرتی ہے کہ اس میں کوتی بھی زندہ اوب تھیک طور پر نہیں ساسکتا یک اس کا موافقت میں یہ بات بھی ہیں یا در کھی جا ہے کہ یہ نفیدا دب کو صرف اوب کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے کہ یہ نفیدا دب کو صرف اوب کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے

### تجربرا ورتنفنب

اوكسى دومرى حيثبت سيتسلمنهب كرتى -ادب فلسفا ورنفسيات سي عليحاده أيك جيز تحاا ور اس کامفصد فارغ البال ادراعلی نسل کے لوگوں کے لئے فرصت کے اوقات میں تطبیف فسم کی مسرّت بهم بهنجا ناتفا -اگرقديم نقا داس بات كوقبول ذكرنے كدادب بنيا وى طور يرمسرت كے صول كا ذرابيه ہے تودہ ہركز ہركزان اصواول كووضع كرنے كى طرف كرسترت بهم بہنجانے لئے كياكيا ضردری ہے، اس مندوری اورانماک سے مجی متوقید موتے۔ یہ ایک بہت ہی عام اسم کی رائے معلوم ہوتی ہے جس میں کوئی انتیاری ہیاونہیں ہے لیکن اگراتی ان دوصد اوں کی تنفیر کا نیسویں كى تنفيد سے مقابل كرين نوائي محسوس كري كے كرانيسويں صدى كى تنفيدنے اس سيدهى سادى صدا فت كوكليتاً نسيم بهي كيا-اس دورس اوب كونقا دفي علم اصداقت حاصل كرفي كالعم بنا أبهتر بجها- اگرنقاد زیاده فلسفیانه یا زمی رجیان کی طرف از سے تووه زبرمطالعه ك إن فلسفيان اظهار ياندى سنعورى للش كرا نظرة الميد الروه زياده حقيفت بنيا رجان رکھناہے تووہ ادب کونفسیاتی حقائق کے موادی روشنی میں دیجھنا نظرائے گایا محروق ادب كوسكاجي اينح كي تشتريح كيف الى دستا ديري حيثيت سے ديجھے كا حتىٰ كه والٹر پير ادراس کے شاگردوں کے ہاں وفن برائے فن کی اصطلاح اسسے الکل مختلف عنیں استعمال موتى سيح بعنى من دوسل براصطلاح المقاروين صدى كے اداخرس استعمال كى جاتى تقى ـ اگراب بيركى كتاب مطالعُه نشاة الثانيه (Studies in the (Renaiss ance كمتبوراً خرى صدّى الفرغائر مطالع كربن نواب ديميس كاكون برائع فن كيمعنىاس سے زيادہ اور كي نہيں ہي كونن مرحيز كابرل ہے اوران جذبات اور اتا تات كا احا طرکر تاہے جن کا تعلق فن کی بنسبت زندگی سے ہے۔ ان دورولیں ۔ فن برائے قن اور المهاروبي صدى كے فراج \_\_ بين واضح طوريرا مننيا ذكر في كے ليے تحنيل كى زبردست فياز كى ضرورت يرانى ب ساة ل الذكر تطريبا وألى دورك لية اس ك ناقابل فهم سبونا كيوكدوولومك یں من اورادب، نرمیب یا فلسف اخلاق پاسیاست، جنگ وحدل یاعشق و مجتت کے مُلانہیں

### تجربها ورتنفتيسد

تھے بلکہ وہ زندگی کی مفتوص اور محد ود آرائی کا ذرایعہ تھے۔ ان دونوں روایوں بین نفع کا پہلو ہی ہے اور نفقهان کا بھی ۔ یہ ضرورہے کہ شاید ہم نے بھی کہ جارگہری بھیرت بھی حاصل کی ہے لیکن اس کے با وجو دمیں یہ بات نہیں کہ سکتا کہ آیا ہم اپنے اسلاف کی برنسبت ا دب سے زیادہ لطف اندوزہ ہے ہیں یا نہیں ۔ میرا خیال ہے کہ اس سیدھی سا دی حقیقت کو یا دولانے کے لئے کوا دب جنیا دی طور پر اور بی بارا کی مسترت بہم بہنچا نے کا ایک ذرایعہ ہے ہمیں بارا کی مسترت بہم بہنچا نے کا ایک ذرایعہ ہے ہمیں بارا کی مسترحویں یا اٹھا رصوی صدی کی تنفیدی تحریروں کی طرف رجوع کرنا چاہیئے۔

اب مخ دراً يرسوال المحاسكة بن كرس طرح انسان تنفيدكي اس ساده اورسلي بن بندش کوترک کرنے کی طرف ماس ہوا۔ یہ تنبدیلی آلفاتی طور برا کب وسیع ترتبد بلی کا موجب نبنی ہے جسے ارکی روید کی ترقی یانشوونماکا ام دباجا سکتاہے میں برتبدلی رجس برمین آگے میل کریف کروں گا) جہال کا دنی تنقید کا نعلق ہے متلون مزاجی اوراً یکے جذبہ سے مرع موتى م ميرامطلب يد مع كدا كم السي كتاب سے شروع موتى ہے مل كا تكھنے والالين وت كاببت عقلمنداورببت بے وقوت آدی تھا اور شايد مدور فيرمعولي عي -ايك اليي تنقيرىكتاب سيتمردع موتى مع جريزات ودحدد دجردانشمندانه مي سادرا مفايهي -جوتوب أكسان والي عيد وراكتاني والي ميرامطلب أباليكرا فيالطرمائسي. اكرآب دكميين تواس مين بهي تنفير مي تجرب كااحساس موتله السيرس ويستمرف البين موضوع بربات كرنے كى قوت وصلاحبت كے علاوہ ہر حيز ال حانى ہے \_\_ وہ صلاحيت حس واضح طور برکارچ کی بے سنگرزندگی خالی حق کارج انے زمانے کا بہت بڑا عالم تھا اور اس زمانه كاكوتى يهي أدى سواتے كوئے كے اتنى وسيع دلجيدوں كاحارل نہيں تھا يہلى چرز جواس كناب بين مي منافر كرتى ب د كالرج كے غير حمولى، دمنت طوالت كے علادہ الم كاده نادرننوع ہے جے وہ ادبی تفید میں رسالسادیتا ہے اس كے علم كالراحق، جيساكريمي دو سے جرمن رومانوی فلسفیوں کے اس نظرا آ ہے ، خصوصاً آج کھے زیادہ مفید معلوم ہم باتا

### تجرمبرا ورتنفت بير

مبكن ببضرور بے كدوه اس زمانے ميں اہم اوركران قدر تھا۔ اس كناب يوكئ قسم كى تنفيدوں كے نمونے ملتے ہیں۔ اس کا فرک بقینیًا ور وزوت کی نئی شاع ی کا تحقظ تھا باجے ہا معانی دانے کے خیارو ک زبان بن جدیدین ، کانحقط کهرسنگتے ہیں۔اس طرح میرکتاب ایک دستنکار کے فتی اشارات کی تسم سے تعلق رکھتی ہے لیکن جب کا ارج کسی چیز ریکھفتا تھا تو بھروہ ہرطرف نسکل جا آیا تھا۔اس **کا کوئی آئی** نقطَ نظر نہیں تھا بلکہ انے ادبی وعلی تبحری وسعت ذفا بلیت کے باعث وہ مختلف زیا اور اور ان کی شاعری سے نقابلات کر تاجلا جا تا تھا اوراس طسرے اس نے اریخ طریقے کے حددرج مفيدكارناموں كى طرف قدم مرمعا يا يسكن أيك جيز جي كالرج في ادبى تنفيد كے لئے رائج كياوه يه سے که اس نے اولی تنفید کارنشتہ فلسفہ کی اس شاخ سے جوارد یا جو بعد میں جمالیات کے ام سے پروان چڑھی اور جرمن ادبیوں کے اتباع بن حس کا اس نے مطالعہ کیا تھا، ادبی تنفیر کوعام فون لطیفر کے نظریاتی مطالعہ مے ایک شعبے کی حیثیت نے دی۔ بی ضرورے کانفتور FANCY ا ورخيس كالطيف الميازجواس في قائم كيامسق اقدار كاحامل بهي كماجا سكما كيوكمين ہے کر رشتے اوراصطلاحیں بدلتے رہتے ہی لیکن اس کے با وجودیدا نتیار ابھی ان سب کے لے ، جوستعری خیل کی نوعیت برعور کرنے ہیں ایک ضروری تن کی حیثیت رکھنا ہے۔وہ ادبی تنفید كوفلسفه كے ايك جزويا شاخ كے طور يريش كرتاہے يا بھراعتدال كيندى كے ساتھ اسے يوں كہا جاسكتاب كماس في ايك ادبي تقاد ك لي يد لازم قرار دياكه وه عام فلسفه اور مابعد لطبيعيات سے بخوبی وا نفٹ ہو۔

### تجربها ورتتفتب

ا دسوب کے آورسوں میں اپنی جگر سالی ۔اس میں اٹھار دہب صدی کامزاج رسابسا ہوا تھاا ورایک حد مک سنر مویں صدی کا بھی ہم عصرا درمیتی روؤں کی اُ دبی توصیف میں اس کے ہاں بہت سے نقائِص نظرات نم به بیکن اس می خبل کی وه لا بری تنقیدی خصوصیت موجود تقی حب نیاس می اوب كو تجينيت مجوى اپني كرفت ميں يسنے كا بليت يداردى تقى جہاں كہيں وہ سُابن فرانسيسى تَفادول سے اختلاف کراہے وہاں در اس وہ ادب کا اینا نظر بیش کرناہے۔ وہ ادب سے لطف اندوز ہونے کے لئے اسے صرف تخریروں کا ایک مجموع تصور نہیں کرتا بلکہ باریخ کی تبدیلی کا ایکے عل ا ورمطالحة ناريج كالبكب جرو محتاب - وه يرهي مجفتائ كما دي افترارا دي أدوارس مرابيط معرتی بی اوربیرکدایک دُورکا دب مبنیادی طوربرزمانے کی ایک عُلامت اورا ظهارکا ایک رابع ہے۔ اوربہساری بائیں ہا اسے لئے اس قدر نظری ہی کہم اسانی کے ساتھ انہیں اپنے دماغ سے خارج بھی نہیں کرسکتے ہے شکل بنصور کرسکتے ہیں کہ اگرا بیانہ ہو او دا کا ہی كى بىنوعىت ادراس كابد درجر بو اب يهي ادب بين نظراً مائے اس عمل كے بغير كيمي سدانهيں موسكتا تقارمعاصرادبين يربحث قدم فدم يزنظران يهاركذاب بااول يانظم ارى ذہنیت اور ہمانے دُور کی تحفیت کا اظهار کرتی ہے اوراکر کرتی ہے توک*ن عالک کے بھالیے* تقاد اس بات يں نودلجيبي كا اظہار كرتے ہيں كه اس طور برہم كس دور باكن لوكوں سے مشابر ہيں كين اس بات میں بہت کم لوگ دلحیسی لینے ہیں کہ آخراس کتاب یا ناول بانظم کا ایک فن یارہ کی حیثیت سے برات خودكيا درجرسے بهرحال يجوكوسى ہے ايك انتہاليندى سے اورايك بسے رجان ك انتها مع جواج سے سوسال فعل شروع موا تھا كالرج كى طرح ، سبينت بيو و بھى ابدالطبيعيا كايبردكارنهبي تمعا- وه خفينفتًا زياده جديدا ورطبعًا زيادة نشكيك ببيند تفعاليكن اس كيريثُ وہ تنقیدیں بہلے قابل نوج موں حک حیثیت رکھناہے۔ بہاں یان بھی غیر نعتن نہیں ہے کہ كماس نے اپنى زندگى كا آغاز طب كے مطالع سے شروع كيا۔ وہ مذصرف ايك موّرخ ہے بلك تنفیدیں دہ ایک ماہر حیاتیات بھی نظرآ اُسے ۔

### تخرس اورتنقب

مراخيال محكريه بات رلحيبي سے خالى نهيں جوگ اگر كھے حاليدا تھى اُدبى تنقيدو كا جائزه لياجات اورعلم وادب كي السيح يحد مفروضات وزنظرمايت واضح كئة حايس جهي دوس الهيل ى تىفىتدون يى نظرنهين آئے بىرىرى رىدى مختصرى كتاب در فينرىز اوف انگلىش كچىرى اس سلسلے سہارے مفصد کے لئے کافی ہے۔ اس کتاب کے دوس مصفح پرمفنف لکفتا ہے کان اس ی پرتاب شاع ی کے ارتقاعے الے میں ایکے تقیق کی حیثنیت رکھنی ہے " انگریزی شاع ی کے بار مين اس كاخيال ہے كورديراكي زنده اورنشوونما بانے والے ميم كادرجر ركھتى ہے "يرحيدالفاظ جن كايس نے المجى والد دياہے اس بات كى طرف اشاره كرتے ہى كرساً نشفك اور تاريخى تصوير ك عام نندىليوں كے ساتھ ساتھ شفتدى آله كارى بكرل جيكا ہے۔ جب ابك ادنى نقادا بنے قارئين كووارتفار؛ يا ونشوونما يا نے والے من كى اصطلاح ل كے ذريعبرا بنامفہوم تجاتے كى كوشش كرنا بے تواس كے دين يو يقينًا بريات بونى ہے كداس كے قاربين اس كى بات كوا سانى سے محدىس كے واس نے جدمبى عالمكر حياتياتى خيالات كوفبول كرليا ہے . دراا كے چل كرده يد ككفنام كرشاع كاسمطالح في ابتدار" علم انسانيات سنعلق ركهتي ميد بات دافع المع كراس ستقبل كريرا صطلاحين عام ومروج بول بهنت سے لوگول كواس سلسلے مين كام كزاير تاب تب كمين جاكرادب كانقادا فهين المعال كرف كى تمت كرسكنا ب -بسننین، فائل بن بارف ، درخیم بیوى بل، فرین اسمیرى سا ورايسے بهت دوسرے ا دبیوں نے برخدمات انجام دی ہیں۔ اور منصرف بربکداس سلسلے بی اور بہت سے ادبول في مجى فالص ادبى تخفيقات كاكام انجام ديانت كهي جاكريه بات بوتى كركونى تتخص عوى ك القامك بالدين الطح سے بات كرسكے مربرٹ ريد بليشاءى كے آخذ كے مطابع سے ابنی کماب تمروع کرتاہے۔ یہ بات واضح سے کہ نبیسوی اور مبیویں صدی میں جو کو کا ک اس سلسلے میں ہواہے اس کے بغیر مدر مطالعہ ،، مکن نہیں تھا۔مثال کے طور برلم روٹویور کے پر دفیر کرجا لڈ ، میور فورڈ بونیورٹی کے بروفیسرکومیر، ساربون بونیورشی کے بروفیس

### تجربه ادرتنقب

كبستن ورس وردندن بونورشي كے دلو- في كرنے جوكام كيا ہے اس كے بغير مررب را الكرزى شاعری کاس طوربرجانزہ نہیں لےسکتا تھا۔ بیلدشاعری کے ان مطالعوں اورادے کے ان امعلوم ادوارك ارتقارا ورحركت كالك الساشعورسيداكر ديا بي كمم مردور ك شاعرى كواس دوركى تہدیب کے تعلق سے مجھنے کے اہل ہوگئے ہی اورسانھ ساتھ ہم میں ادبی اقدار کو تھوڑا بہت بنانے سنوارنے کا ایب زیر دست شعور می پیدا ہوگیاہے ۔ "دبلو- یی - کرشایدوا صرا دی ہے جو پورومین شاعری کی ساری ماریخ سے اپنے دُور کے ہرادی سے زیادہ بہنر طور پروافف نمھااؤر نے یہ کہا تھاکدا دب میں زماز جا ہلیت ، کبھی بہیں راہے۔ دوسرے براگران بی جو کابیں نے اہمی والد دیاہے، ریر کاخیال ہے کشاعری کے ماخذ کے نظریوں کی الن بی ہم انسان کی قوت گویا فی کے آخذوں کے جا پہنچتے ہیں۔ اتن سیدھی سادی بات کے کہنے کے لئے ہمیں اتن دالوں کے ایک دوسرے گروہ کی خدمات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے میرامطلب ماہر لسانیات سے ہے۔ جدید نقاد کے لئے ضروری ہے کہ وہ تھوڑا بہت اس علم سے بھی واقف ہو، مثال کے طورمرکوین مکن کے جیسیرس جیسے معاصر ما ہراسا نیات سے اس کی دا تفیت ضروری ہے ۔ ا دبی نقا دکے لئے بر مجی صروری ہے کہ وہ علم کی دومری شاخوں یا کم از کم سُائنس کی کھے شاخون سے کھے نہ کھ صرور وانف مواور خاص طور برنفسبات اور بالحضوص نجز باتی نفیات برتمام مطالع حن كاس نے ذكركماہ ماان كے علادہ كھا ورمطالع السے بن ، وتنفيدك كيه مسان برروشى والتي إدراس كحدودكو جون بوت نظرات برملاف سك ا كي طرف نوا د بي نقادا ن مروم نصورات كي دربعد بيجايا جاناسي جي بي و معلم افنة اوربيمليم یا فیہ لوگوں کے ساتھ تمریک ہے مثلاً ارتقار کا نصورا دراس کے علاوہ وہ ان مہت سے علوم کی وا نفیت سے بھی بہجا یا جا ما معے جن کا تھوڑ ابہت علم اس کے لئے صروری ہے۔ اس کے لئے ان سب باتوں سے واقف رمنااس لئے ضروری مہیں ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوتی خدست انجام دے سے ملک مرف اس لئے اکدوہ ان سے فائدہ اس اسے اور اپنے استعمال من لاسکے محم کا سلتے ہی

#### تجربهإ درتنقت

ان عُلوم سے اس کی وا تفیت ضروری ہے تاکہ وہ اس بات سے بے فررنہ ہے کہ اس کے مُدود کبیا ہیں ۔ اسے کہاں رکنا ہے اور کہاں کک ان علوم کے ساتھ ساتھ حیلنا ہے ہے ہم بین علومات عالم م کی ضرورت اس لئے پڑتی ہے تاکہ ہم اپنی مخصر وصح ہم الت کے حدود دکود کھے سکیں اوران کا نعیتن کرسکیں ۔

بر منرور سے کرسنیت بیو و کے یاس وہ ہتھیا زبہیں تھے جن کی ہم اپنے معاصرین سے تو نع رکھتے ہیں کی ان کے باس بڑی صد تک، وہ طریقیہ کارا وروہ محضوص دمنی کیفیت موجد تحفی جوہا اے دور کی تاریخ کے طریقے کا رکا نیتج ہے۔ رفتار زمان کی آگاہی نے اوب اور دوسری چیزوں کے درمیان امتیاز کوبالکل مبم کردیاہے ۔ اگرآپ شروع کے نقادوں کی تحریوں کو تھیں ومثلاً دُراً ملك نهى كوليجيِّي أوآب كوا مُوارُه مِوكاكران كيها وب كيمسائل بالكل سيده سانے ہیں ۔ ڈرائیون اوراس کے معاصرین کے سامنے بینانی اور لاطبنی اوب العالبہ تھا۔ مسلم ضابطون کا ایک مرتب نظام - بھران کے اپنے ہم عصر تھے نعیی شیکسیدر وراس کے بعدکا ا دب، مال ہارب اوراس کے بعد کا فرانسیسی ادب نہوں نے اس محت برخاصاً وقت مرف كياكرآيا حديدلوگوں كے ياس راس امسے دہ خودكوموسوم كرتے تھے ) كھ اليى ا د بى صفات بھی ہے جن کی بنا پرانہیں فدما ریرفوفیت حاصل ہے ۔ قدیم دب العالیہ کے بالسے میں بھی ان کا ردته بجب ده بنین تقاا در نه وه اکاس بل اور سان کی پیشنش یا حکومت ابتیفز کے مالیہ کے بالعين يرسينان بوت تھے۔ مجريهم تھاكة فدمار ، تيكييتراورمال إرب كے درميان كوتى اسبى بات معى نهيد كفى حس يركي غور وخوص كياجاسك \_بي خردر به كدوم سے كهين زياده این دان براعماً در کھتے تھے اور شقیل کے بارے میں تھی ہاری طیح پرسٹیاں نہیں ہوتے تھے۔ مجے تواکڑر محسوس مؤمامع کمستقبل کے بارے میں ہماری ساری سنوننی دحی سےمطرشا اؤروملز لطف اندوز موتے سے ہیں) ایک گہری قنوطیت کی علامت ہے ایسے بین ہیں سکل سے آنا وفت ملتاہے کہ ہماس بات پر بھی عور کریں کہ اب کیا لکھا جارہا ہے۔ ہاں بیضرورہے

#### لجرم ادرتنقتي

كرم آرنده بجاس سال بعد تكه جانے والے اوب كى ما ہتيت يرضرورنتويش كا اظهاركرتے رہتے ہیں۔ یہان کے کہررٹ رٹیم عجد مدشا وی والے باب میستقبل کی شاوی کے باہے میں زیادہ رشیانی كا اظهاركرتين اوراس بات زعوزيس كرتے كالمخدوده مين شاعى كيا ہے اوراب سرطوف جارى ہے۔ سینت بیوونے سات جلدوں میں سترھویں صدی کی اسل ہم فرانسیسی مذہبی تحرکی کی اسخ قلمیند كى جودد بورط روتبل "كے نام سے متہورہ اور كا عب برا اورمتہ ورنمائند إسكل ، -اس موصنوع يريكاب شام كاركا درج ركمني ميلين اس مركع با وجودكيسي فيصلكن سخ بريس بہنچتی اوران الفاظ کے سانھ ختم ہوجاتی ہے ۔ وہ جوانیے مفصد کو دل سے جانبے کا خوا با نفاج م كي أرزواس كے حصول ميں مصروف تقى يحب كى نخوت اس كى نصوبرآ مارنے يركما دا تفی ۔ آج وہ خودکوکس قدر کمزورا درا نے مقصد کوکس درج بلکا محسوس کرا ہا ہے جب اس نے ، سے ممل کرنیا ہے اوراس کانیتجہ عصل کرنیا ہے ۔ آج وہ ان لمبذیوں کودو بتے ہوئے کی ہے اور خود ہی راکتا ا اورا فسرد کی غالب آرمی ہے اوروہ سوچ را ہے کہ وہ خود کھی ان لانعدا دفریبوں میں سے آیک فرب ہے ۔۔ سبک رفتارا ورنیزرو" یہ دجوہ جویں نے بیان کتے ہی انہی کے بین نظر سبینت بودا بک جدید نقاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ زندگی ،ساج ، نہذیب اوران تمام مسائل کے بالے یں (جومطالعۃ تابیخ سے اس کے ذہن ہی پیدا ہونے تھے) ایک تحبیس طبیعت ر کھنا تھا۔اس نے ان سب چیزوں کا مطالعدا دب کے درلعید کیا کیونکرا دب ہی اس کی ساری دلحیبیوں کا مرکز نھا تحقیق مسائل کے سلسلے ہیں اکب کی سرحدوں سے بہت دور نکل نے کے باوجود،اس تعلینے دی ادار کا دمن کسجی ہا تھ سے نہیں جانے دیا البکن وہ ایک مورخ ، بهري عني بي المرعر البات اورا خلاق ليند كفا- وه العني بي كفي جديد لقاد كملاك جاك كاستخ بے كراس نے ادب كے ان وسيع اور تارك ترسائل يرغوركيا جوہا اے لين دُورس ادب کے مخصوص مسائل کے مقابلے میں بس نینت جایے ہیں۔ جسے علم کمیا کیمٹری میں صم موکیا ہے اسطرح ا دب کی تنفیذاب کے سی دوسری چیز

#### تجربه اوزنفتيه

یں ضم نہیں ہوتی ہے سکی اس کے با وجود معاملی توعبت ابھی تک وہی ہے ۔ حالا کو

بیجید کیاں لا محدود ہیں اور نقاد کا کام شخت اور دستوارہے ۔ اب ان جُدید نقادول کے

در میان ، جوادب کوکسی مخصوص فلیفے یاد بنیات کا بدل بنا ناچا ہتے ہیں اوراس طرح ذر ا

بدلی ہوئی شکل میں فن برائے فن کے نظریے کی تبلیغ کرتے ہیں اوران نقادوں کے در میان

امتیاد کرنے کی خرورت ہے جوا کب کے اس فرق کو واضح طور پر برقرار رکھنے کی کوشش کرتے

ہیں اوراس بات کوتسینم کرنے کے با وجود کہ ایک کا مطالعہ دوسرے کے مطالعہ کی ترفیب خردر

دنیا ہے ، یہ جھے ہیں کہ واضح اکہ بی معیاروں بیں واضح اخلاتی معیارا زخو دُضم ہوتے ہیں ہے اور ان کے نشیتہ اور ساتھ ساتھ اجھی زندگی میں فنہیادی صولوں کی تلاش و جبح ہا کے ذرائے کی تنفیتہ کے دلجسپ ترین تجربوں ہیں سے ایک ہے۔

ان کومشوں میں اب بک سب ویا دو اہم کوشش دہ مے جیے انسا بیت پرسی
کے تا م سے دوسوم کیا جاتا ہے ا در ہو خاص طور پر ہار ورڈ کے پر ونیسر بیدیٹ کی مربون منت ہے میں طربیب جو بارے زمانے کے جدیا لم ہیں ایک طرح سے سینت بیوو کے شاکر دہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جوا دبی تنفید کی ساری تابیخ کوا ورسا تھ ساتھ ادر بہت کی دوسری جبزوں کواس قدر گہرائی کے ساتھ جا نتا اور بھتا ہو۔ ان کی ابنی تحریر وں بیں ا دب کی تنفید جو بیروں کواس قدر گہرائی کے ساتھ جا نتا اور بھتا ہو۔ ان کی ابنی تحریر وں بیں ا دب کی تنفید جو بیا مام ہیں اور اس بات سے بخوبی وا نقن ہیں کہ جدیدا دب کی کروری درصوال جدیز نہذیب کی کروری کی علامت ہے۔ بیدبٹ نے بے بیناہ صبر ویحل کے ساتھ ان کروریوں کا تجزیہ کیا ہے اور ان تائج کو ابنی دو تازہ کتا ہوں میں ٹری چا بک ویکی کے ساتھ میش کیا ہے ۔ درسوا ور دونا نو سے کو ابنی دو تازہ کتا ہوں میں ٹری چا بک ویکی کے ساتھ میش کیا ہے۔ درسوا ور دونا نو سے افسا دکا جائزہ سے افسا دکا جائزہ میں اور لیڈر شب بھے۔ اضلان کیندا درا میکلوسیک اور اس سے زیادہ اہم کتا بٹ ڈیموریسی اور لیڈر شب بھے۔ اضلان کیندا درا میکلوسیک کی حیثیت سے دہ سینت بووکی برنسبت مین ہو آر نلڈ سے زیادہ تربیب ہے فیدائن کی خوانس کی حیثیت سے دہ سینت بووکی برنسبت مین ہو آرنلڈ سے زیادہ تربیب ہے فیدائن کی خوانس کی حیثیت سے دہ سینت بووکی برنسبت مین ہو آرنلڈ سے زیادہ تربیب ہے فیدائن کی کروری کی کی میں سینت بووکی برنسبت مینظ ہو آرنلڈ سے زیادہ تربیب ہے فیدائن کی کروری کی کی خوانس کی کروری کی کروری کی استرائی کی کروری کروری

#### تجربها ورمنقيد

انسابنت پرستوں کا میلان طبع یہ ہے کہ وہ مرض تو تنجیص کردیتے ہی امین علاج کے لئے نسخ کے رہنیں کرتے ۔ مثال کے لئے ایم جوابین مبنیا کی وہ دوگتا ہیں ملاحظ فرا بینے جوانہوں نے او بی اور تماجی تنقید پر قلمبند کی ہیں میرامطلب Belphegor اول او بی اور تماجی تنقید پر قلمبند کی ہیں میرامطلب La Trahison de clercs اولی این این کلوسکس کے لئے بیانی افراد کروا شت ہے کہ دہ مرض تو تنتی می کرد سے نبین علاج کے لئے نسخہ بچونی نہر کے ۔ آدنلا اور میں نہری نظر ہے کہ ذہبی نظر ہے کہ ذوال نے سالے تماج پر فرب کاری کے بیانی تاریخ کی تاریخ کی میں کہ دہ میں نظر ہے کہ ذہبی نظر ہے کہ ذوال نے سالے تماج پر فرب کاری کے بیانی تاریخ کی میں ایم کی میں ایم کی میں ایم اور تو بی کی میں اور اسلام کی تربی کے اور تو بی کی میں دانسانی تھر نے انسانی تھر دریا نہری اور صلاحیتوں بی فائم ہوا در جب میں الہام ، مجزات کا فرق الفطرت افتدارا علی کا کوئی نصور منابل میں ہو۔

اس کے مدوری ہے کہ دوسرے ورای کی خوات ہے کہ ان کے مقال کے مقال

### تجرب اورمنقتب

موجا آسے کمیلس بات کی طوت بھی اِ شارہ کرنا جلوں ناکہ آپ کہیں اسے بہت زیادہ اہمیت نرفینے لكبس - وه خطره يه ي كرجب نقادان الهم اخلاتي مسائل رئيجو خودا دني تنفيد سه ببيلا موتي بن قابويا بيتاب توبهوسكتا يحوه اين في تعلقي كهومتي اورايينا دراك واحساس كواس بي جذب كردي اينے دماغ كا غلام بن كرره حائے ، معاصرا دب كے بارے بي بے خمل موجائے ا دراسے جدیدسماجی بیاربوں یں سے سی ایب کے ساتھ وابننہ کرنے لگے اور مجراصلاج اخلا كامطالبتروع كرف و حالانكراس كالصل كام بيه كروه جهزفاب اوراس كے كارناموں كى تعرف وتوصیف کرے۔ باتی کام توسب بعد کے ہیں جب وہ کلاسیکیت کی تعربیف اور رو ما نوبیت کی مرت كرنے لگے تؤہمیں كھ لوں محسوس ہوگا كہ ہمیں بھی سنو كلس اور رسين كے انداز ہي لكھنا چاہئے اور ساتھ ہی بیخیال بھی پیدا ہوگاکہ ہروہ چیز جومعاصرادب سننعلق رکھنی ہے جواب مکمی حارسی ہے رفیانوک ہے اوراس وج سے نا قابلِ نوج ہے ۔ ایسے میں وہ ہمیں شبر میں ادال سے کاکرا کرمبی عنی میں طبیم ا ور بحن تخیر ای کلاسبک آج مکھی جائے تواسے کوئی بھی بیندنہیں کرے گا۔ رومانوی چیزوں کو سپند كرف والےرو ما توى لوگ البتہ ہمیشہ موج درس كے ليكن بيجيرت كى بات ہے كو وكالاسبيكل ا دسیوں کولفتین کے ساتھ برمعلوم نہیں تھاکہ وہ جو کھے لکھ سے ہیں وہ کلاسبک سے اِس کے باوجود ہمیں برزببنہیں دنیا کہم اون صوصیات کی بنا پرانسا بنت پرستوں کے نظر اوں کورد کردیں۔ ان كاكام توصرف آنام كروه مهارى ره تمائى كرين ماكر مم اينى ذات برا ن كا اطلاق كرسكيس -وامون فرنا مذير ا امك نوجوان نقاد م صب في انسا بنت يرسني كوليفي منصوبي ياطرابكركم کے طوریہ تنعال کیا ہے۔ حالا تکراس کی انسابیت پرستی، جوفرانس میں ازا دانہ طور پروج دمیں آئے ہے اس انسانیت پستی سے خلف ہے جوامر کیمیں رواج پزیر مونی ہے ۔فرنا ندیزا ورامرکمی ک انسانیت پرتنی میں ایک بات توبیشترک ہے راسی بھی نشو ونما دبی تنفید کے درابع موتی سے در و وسرے بر کر بریمی ننبت اخلاقیات یک بہنچنے کی ایک کوشش ہے جس میں الہامی ندس ب اور ما فوق الفطرت اقتراراعلى كوردكباكباب- اس كرمنايين كايبلا مجوع ببغامات كام

#### نجرب اورمنقت

انكريزي مين ترجمه موجيكا ب ويمجموع مير بي خيال مين ابن كاميابي كي لحاظ سي انااممهم ہے جہناایی اس سی کوشش کی وجہ سے سے کیونکہ مصنف کے اسلوب میں بہت ساری تقبال نظراتی بی ا درج فلسفه ونفسیات کی اصطلاحات کی وجرسے ا درگرا نبار مرکباہے -فرنا ندیزنہ نوقا موسى سے اور ماضى سے بھى اس كا تعلق بس واجى واجى ساب سكن اس كى نظر ليے معامري اورانبسویں صدی کے اوب پرمہت گری ہے۔اس کے علاوہ وہ ا دبی تا میخ کے عام رجانات سے زیا دہ محضوص افراد مثلًا مؤنتین وغیرہ کے مطالعہ میں زیادہ دلجیبی لیتاہے اِمریکی انسان پرستوں کی طرح وہ مجی کلاسیکیت اور روما نوبیت ، پرعور و فکر کرنا نظر آ آہے لیکن اس کے ال اس بحت مين ليك كا حساس زياده موتا ہے اوروه اس بات كى لاش بير ريتها ہے كه وا کلاسیک کے ان بنیادی اجر ارمی استیازقاتم کرے جوکسی مخصوص دورمین طاہر موتے ہیں سے اجزارائے جائے المبیٹ کے ال نظراتے ہیں۔ اس کانظریہ کھے اس کم کاہے کہ جے میں حود کھی يورے طور برنہيں مجھ سكاموں اورجواب مك نرتوبوسے طور برمني موسكا ب اور نراورے طور براس کی نشو و کا بوسکی ہے۔ و مجھی امر کی انسا بہت پرسنوں کی طرح نہایت وضاحت کے ساتھ لینے اس نے بجربے کومیش کر ناہے ککس طرح اوبی مسائل کوا خلا فی مسائل کی طرح سجھا حاکمتا ہے۔ وہ اسطرافق عل کوادب میں اور خاص طور رعظیم ناول نکاروں کے ہاں اور حصوصیت کے ساتھ جارج ایلیط اورجارج میرندیموکے بان الاش کرنے کی کوشش کراہے اس کی وجربرے کردہ أسكريزى ادب كابهت المجهاط البعلم ہے۔ بہرجال فرانسيسى نا دل زگار مارسل پروست براس كا مضمون جواس بنفنيدى مجوعهي شامل مع اس ك مخصوص طريقة كارك شامكاركادرجر ركفتا ہے۔ وہ سماجیات کا کم اور انفرادی نفسیات کا زیادہ ماہرہے۔ ناول نگاروں پرجواس نے بهت الحقيم مفاين لكهم بي ان سے يرنتائج اخذ كئے جاسكتے بي كراكراد بي نفترسے مسوائے خالص ادبی شاملات کے سب کھے خارج کردیں تو بھی ہانے پاس کہنے کے لیے کھے نہیں رہ جا تابلکہ ہم ادبی نوصیف سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ بات قدیم صنفین کی نوصیف کے بارے میں تو

#### تجربها ورسفتيد

مھیک ہے ہی لیکن بطاہراس سے زیادہ جدیرمسنفین کی توصیف کے سلسلے برہمی درست ہے كيوكد دليبيون كى وسعت كامتله جمدينقادول كيلة صرورى خيال كباج أاسع حود كنيلى ادبیوں کے لئے تھی اتنا ہی اہم اور ضروری ہے۔ متنال کے طور پرہم جارے المیٹ پرکوئی فاص ا دبی تنقیدنہیں لکھسکتے اوراگرلکھ بھی سکتے ہیں تو وہ یقنیًّا غیرطِ مع تنقید ہوگی کیونکر میں قدر مصنف كى دلچىيدان ويدع مول كى اسى قدرنقادكى دلچىيدان مى وسيع مونى جامين -میں نے اب مک یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ سروع سے لے کراب تک یہ رجیان رہا، كرتنفيد كوارة كوفيع سے وسيع تركياجات اوراس سلسل مين تقادوں سے زبارہ مطالب كتے جائيں ينفيد كے ارتقارى تلاش انسان خودا كائى كے ارتقاركے درىعى كى جاسكتى ہے۔ سكن برايك عام فلسفيان سوال بها ورمير اس مفالے كے موضوع سے خارج ہے -نقادی وسیع دلیبیوں کے ساتھ ساتھ ایک اور متوازی رجان می کام کردہا ہے عبیجیے سائن کی شاخوں میں اضافہ ورہاہے رہا لحضوص ایسی سائنس جی کا اثر شفتیر بریررہا ہے) وبسے ویسے بسوال رہ رہ کرسامنے آرہا ہے کہ آیا ایسے بی خودادنی تنفید کے لئے کوئی جاز بانى رەجانام اوركيالىكى بىن بىن بىن بىن كرناچا جىنے كى بىم اس مضمون، كوا جسته استدابى سائبن میںم کردیں جو تفید کے کھے مہلوؤں کو اپنے اندر شامل کرسکے۔ ما مکل اس طح جیسے والسفرة وتأفوقا كموي اضى والبعبات مجرحاتيات اورنفسات كحتي وستبردار مقرار المهميرا خیال ہے کہ اس کا جواب بالکال اضح ہے جب تک ادب ادب سے گااس ذفت کے تنعیب کے لئے جگر اِفی سے گی کیونکہ تنعیر کی بنیاد تھی صلیں دہی ہے جوخودادب کی ہے جب ک شاعری اور فصته کها نیاں اوراسی سم کی دوسری چیزیں کھی جاتی رہی توان کا مفصد آولیں دہی رمنا عاستي جواب مك روا ي عنى ايك مما احساس مسترت بهم يهنيا اجوبر دورا وربرزال بس كيسان طور برموجود رمام خواه اسمسرت كى مهارى اينى تا ويلات كسنى مى كا ورمحنلف کیوں نمہوں۔چنا مخ تنفید کا کام این سرحدوں کووسیع کرنا ہی نہیں ہے بلکاس کا سے

#### تجربه اورتنفتيد

اہم کام بہے کہ وہ اپنے مرکز کو واضح کرے مرکز کی توضیح کے ساتھ ساتھ حدود کی وسعتوں کوٹرھا اور بھیلا نے کی فرورت ہے۔ دوسوسال میلے حباس بات کونسلیم رسا گیا تھاکا دب کیا ہے ا دران لوكون كولفين تحقاكه وه خوب جانت بي كدا دب كيلسها دراس سي اس وقت دوسسرى چروں کی اتنی اہمیت میں نہیں مقی حتنی اے تواصطلاحات کو بہت ازادی اور ای ایک ساته بغيركسى معين تعريف مح استعال كباجاسكنا تقارات منقيد بب ايك نية قسم كر تحرب كى التدخرورت ب جوزيادة ترمنته واصطلاحول كي منطقي اورجداياتي مطالعه يرمني موكار مجه يب اطيناني كه توخوداي تنفيدي رايوب كيمنى اوركيدانسانيت يرستون كي مطلاح كودكيركربيدا بوئى -ادبي تنفتيدس بمسلسل السي اصطلاحات استعمال كرتے رہے برحن کی ہم تو دمی تعربیت نہیں کرسکنے اورجب صورت حال ریمونوطا ہرہے کہ ان کے ذریعیہ دوسرى جرون كوكيي مجهاا ورهجها ياحاسكماس يمسلسل ايسى اصطلاحات استعال كرتے سے ہی جن بالی کہانی اوالی وسعت ہوتی ہے جو لوسے طورسے این جاکر ٹھیک نہیں مجتس \_ نظرياتى اعتبارسے اصطلاحات كواس طور بريات معال كرناچا يتے كه ده اس حكر موزوں موں ليكبن اگرابسانهیں ہوسکتا تو بعرانهیں تعمال کرنے کا کوئی ایساطریقہ تلاش کیا جائے تاکہم ہروقت ير تحر سكين كرية اصطلاح اب كن عنى مين استعمال كى جار ہى ہے - بين يهان ايك بهت مي تمولى مثال مین کرون کاجس سے تو دمیرا نعلق رہاہے میرامطلب ابدالطبیعیاتی شاعی کی اصطلاح سے ہے۔ یوا کیالیں اصطلاح ہے جو متروع سے کرآج یک معانی کے اعتبارے خودا بك تاريخ ركفتى با درجس ك مختلف معانى ومفاجيم كومهن سيلم كزاير آب دمالا كريه بعى مسلم امرسے كريرسب مفاہم مكف فت اس اصطلاح ين بهي ساسكنے - ايك طرف نو اس اصطلاح سےستر موس صدی کے ستعرار کا ایک گردہ مراد بیاجا آ ہے۔ دوسری طون اسے ا كي دسيع معني مين هي استعمال كما جاتا ہے جس ميں وہ ساري محضوص خصوصيات شامل كرتي بي ہیں جومختلف شعرار کے ہاں ہیں الگ الگ نظراتی ہی مابعدالطبیعیانی شاعری کی تعرفیث

#### تجربها ورتنقتي

كرنے كامعمونى منقيدى طريقه يه موكاكه ببلے اس اصطلاح كى تجريرى تعريب متعبق كى حائے كى ا ور ميراس نعرىية كے ساتھ زيادہ سے زيادہ شعراء كودا بيته كرديا جائے كا۔اب ان كے عُلاوہ جوشعرا ریے رہی کے، جواس تعربیت کے دائرہ بیک بی طرح نہیں آ سکنے انہیں مکبر مشرد کردیا حائے گا۔ یا پھر برط رقعہ کاراختیار کیاجائے گاکرایے شعراء کوسلمنے رکھ کر حنہیں ابعدالطبعیاتی شاع سماع آمار النحصوصيات كالوه لكائي جائے كى جوان سبىين شترك نظراً ئى ا بى - دلچىپ چىزىيە سى كەاس سوال كورومخى تىف طرىفۇن سى حل كرنے سے دو مختلف الله حاصل ہوں کے ۔ اس فیسم کی تعربین میں ایک ویع ترمشلہ کلاسکیت اور رومانوبنیت کا کا مروة خص جوان دونوں اصطلاحوں کے بارے میں لکھناہے سی مجتناہے کہ وہ ان اصطلاحوں كمعنى سے بخوبى وا فقت سے ليكن ال وا قعرب كران اصطلاحوں كے معافى مرشحض كے زین مین تقور سے بہت عقلف موتے ہیں۔ اس طرح ایک لا تمناہی سلسلة اختلاف کے لئے تومواد ماتھ آجا اے سکی میتے کھے نہیں سکتا۔ یہ مات کسی طرح بھی اطبیان خش نہیں ؟ اكر عورس د كمها جائے نوابسے مسائل منطق اورسائھ ساتھ علم اورنفسبات كے نظر بابت سے والبتہ ہوتے ہیں اورشاید میں وہ مُسائل ہن جن میں اصولِ اُ دبی تنفید اور علی تنفید، ك مصنّف آئى۔ اے رح در درسب سے زیادہ دلجیسی اور در بیکی کا اطہار کرتے ہیں۔ ا كي واضح دعوى توبي به كر برسل كوخو دير تنفيد كرني حياستي يمكن اس كے علاق ابب بات ميم ہے كدا دبى تنفقىدا بھى نەصرف بولى طور براستعمال بىن كى سے للكرا بھى تومشى اس نے اپناکام شروع کیاہے۔ برخلاف اس کے میں اس برانے اور کمز ورمقولے کوملنے ہیں بھی ما س کرتا ہوں کہ تنفیدا ورخلیق مجھی ایک ہی دکور میں ایک ساتھ برُوا نہیں جڑھتیں۔ یہ اكي اليامفولى حوعهد ماضى كے كھوا دوارك سطى مطالع سے صورت يزير مواسع مرفرور ہے کہ تخلیق اپنی مفاطت خود کرسکتی ہے لیکن بر معی ہے کہ وہ تعقید ی جسس کو دباتی نہیں ہے۔ بېرصورت جى دورىيى بىم زنده بى جھے نوايسامحسوس بونامى داس جو فے تصالے

#### تجربها وزنتفنب

پین نظر جس کا ذکر بی نے ابھی کیا ہے ) کہ ہا واب دور انتقیدی دور انہیں ہے بلکہ تخیلتی دور ہے ۔ ہما وابیم و جوعقیدہ کہ ہما وابید دور انحطاط نیریہ ہے ، غلط ہے ۔ کوئی دور زوال ب نزہیں ہونا بلکہ صرف افراد ہوتے ہیں اور ہما واد دور کھی بس آتنا ہی فرسیہ خوردہ ہے جتنے دوسرے دور نقط دحصوصیت کے تقص ۔ جدکہ بد دُور غالبًا کچے معاشی اسباب کی دجہ سے غیر تنقیدی رہا ہے اور نقا دخصوصیت کے تقاصرہ نامور نیک مربا ہے اور نقا دخصوصیت کے تقاصرہ ناموں کے محمد میں اس خطرہ سے وافقت ہوں کہ جن نسم کی تنقید سے مجھے دکھیں ہے اس کے عام ہولے کے بعد تنقید صد درجہ فیکنیکل اور نبیشہ ورانہ ، بن جائے گی سیکن سنقیل کی تنقید سے مجھے اس بات کی توقع ہے کہ مختلف اختصاصی تربیت یا فتہ نقا دوں کے کا موں ہیں ہم کاری بیدا ہوجائے اور ساتھ ساتھ ان کے کارنا موں کوا یسے لوگ ، جونہ تواختصاصی ہوں اور نہ بیٹے دور ، انتخاب کرکے ساتھان کے کارنا موں کوا یسے لوگ ، جونہ تواختصاصی ہوں اور نہ بیٹے دور ، انتخاب کرکے کے حاکر دس ۔

1949

# شقید کے مدود

اس مقاله کاموضوع برے کرآیا تنفتبہ کے کھے صُدود ہوتے ہیں کہ جہاں سے ابک طرف بره کواد بی تنقیدا دبی نهین رستی اور دوسری طرف بره کر تنفید سی نهین رستی -سير عن ايكم منون من في منفيد كمنفب كعنوان سي لكما تقار اسس مضمون کے بارے میں میری رائے اچھی ہی ہوگی کیونکہ دس سال بعد مجی میں تے اسے اپنے جوعے المتخب مضامين مي شابل كيا تها ، جهال بداب هي نظراً آسے حال مي مي اس ضمون كو یره کریں جرت میں رہ کیا جرت مجھے اس بات برتفی کہ بیسب سنگامہ آخرکس لئے تھا ۔ حالانکہ میں اپنی جگراس مات مرمبرت خوش تھاکداس میل منی مائے کور دکرنے کی اب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ملاکش مری کے ساتھ اندرونی آواز کے جھگراے کو چھوٹر کرمجھے اب یہ تھی یا زہیں ہے کہ اس اختلات کی و جرکیا فقی رہیں نے اس فِقت بہت سے بہایات بڑے لفین اور گرجوشی كے ساتھ ديے تھے مجھے كھوا ديڑ آہے كہ دو اكب سلزنعا دا جو فيسے كہيں زيادہ نبرك تھے ا بنى تحرير ون سے ميرے ان تقاضول كوا سود ، نهيں كرسكے تھے كە اخرا دُنى تنفيد كوكيا ہويا سے -اس سارے منگاہے کے با وجود مجھے ابسی کتاب یا مضمون کا نام تک یا زمہای ہے اور م بھی یا دنہیں ہے کہ وہ کون سے نقاد منے حوّنا ٹرانی تنفید کے نمائندے تھے اور جن کی وج سے اج ن منیتیں سال پہلے جو میں عصری آگ بھڑک اٹھی تھی ۔ اسمضمون كاحواله نبغ كامقصدم فيسه كربين آب كى توجراس امركى طرفث

#### تنقيد كے مدود

مبذول کراؤں کرجو کچے میں نے سی تھ میں مقاوہ آج کس حذک درست ہے۔ رج ڈ ذکی کتاب اصول اوبی تنفید، سے تہ جب سے برا ترا فریں کہ بنالع موئی تھی جب سے برا ترا فریں کہ بنالع موئی تھی جب سے برا ترا فریں کہ بنالع موئی تھی ہے اور میرا یہ مقالا جس کا میں نے ابھی حوالہ بہا ہے اس سے دوسال پہلے شائع ہوا تھا۔ اب تنفید بہت ترقی کر چی ہے اور مختلف شاخوں میں تعیم ہو کر مختلف سافوں میں تعیم ہو کر مختلف سمتوں میں جب "نی تنفید" کی اصطلاح کولوگ باگ یہ سوچے کھے بیشیم ہو کر مختلف سمتوں میں جب استعال کرتے سے ہیں لیکن اس اصطلاح کارواج بیشیرکہ وہ کتے تنوع کو بیش کرتی ہے استعال کرتے سے جی ایکن اس اصطلاح کارواج میں سے خیال میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ آج کے بہت سے جمثار نقاد (خواہ وہ ایک میرے خیال میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ آج کے بہت سے جمثار نقاد (خواہ وہ ایک میرے خیال میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ آج کے بہت سے حداد رج مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔ ) اپنی کھیا پانسل سے قطعی طور برسب کے سب خیات خرور ہیں۔

کی سال ہوئے ہیں نے اس امری طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ ہرنسبل کے لئے خروری ہے کہ وہ اپنی تبقیۃ تو دبیلا کے ۔ میں نے کہا تھا کہ ہرنسل نصور فن کے مقاتی اپنی بسندا ور توصیعت کے دبید معیار مقرکرتی ہے ۔ نی سے اپنے مطالبات کا خود تقاضا کرتے ہے اور ساتھ ساتھ فن کو برتنے اور استعمال کرنے کے اپنے طریقے ایجا دگرتی ہے ، جب یہ بات میں نے کہی تھی تو مجھے بھی ہے کہ میرے دہی میں اس وقت نداق اور میشن کی تنبد بلیوں کے علاوہ بھی بہت کچے تھا۔ کم اذکہ یہ بات تومیرے دہی میں ضرور تھی کہ ہرنسل ماضی کے شا بہکاروں کو مختلف تنا ظریس دکھے کر، ابنی سے کھی نسسل کے تقابلے میں زیادہ انزات قبول کر کے اپنے رویے کو تشکیل کرتی ہے۔ کہا کہ اس بیشہ ہے کہ آبا اس وقت نے بات بھی میرے دہی میں تھی کہ ادبی تنقید کی اصطلاح کے نفری ضموں کو بدل کراس میں وسعت بھی بہدا کرسکتا ہے ۔ کچھ خودا دبی تنفید کی اصطلاح کے نفری ضموں کو بدل کراس میں وسعت بھی بہدا کرسکتا ہے ۔ کچھ کو صرموایس نے سواحویں صدی سے لے کرز ما خوال تک لفظ تبلیم کے معنی میں سلسل تبدیلی نہ صرف اس وجی کا جائزہ کے لئے کہا ہے کہا کہا ہمیں نیا دہ صفاییں سنا مل کئے جاتے رہے ہیں بلکا اس وجی سے ہونی رہی ہے کہ تعلیم میں نیا دہ سے زیادہ مضا میں سنا مل کئے جاتے رہے ہیں بلکا ان ج

#### تنقنبد كحصدور

سے مجی ہونی سے کرزیا دہ سے زبارہ آبادی کواس سے روشناس کرا دیا کیا ہے -اگراس طریقے سے ہما کرتی تنفید کے ارتقا کا جائزہ لیں تو بیاں تھی ہمیاں ہی متبریلی کا احساس ہوگا۔ درا جونس کی حیات الشعرار ، جیسے تنقیدی شام کارکا مفابلهاس کے بعد کے عظیم تنفیدی شام کا باليوكرانيا لزريا يسكيح ربات مرف يهي نهيس المحرج نس ابك البي ادبي روايت كي ترجاني كرنا م حكاده وروز ورا منده تها - اوراس كريمات كالرج سے اسلوب كى كمزورلوں كي تنفتيكر الب ادريكي صوصيات كى طرف دارى ادرحايت كراس - جوكي مين كرام بول سي واقع فرق بیہ کہ کالرج نے شاعری کی بجٹ بیں زیادہ تنوع اور وسعت بیدا کی اِس کے ا دبی تنفیّه مین فلسفهٔ جمالیات ا ورنفسهات کولاشامل کبیا ا ورحب ایک و فعیرکالرج لے اس نظام كواد بى تىفنىدىيى شاىل كرد با تومننقبل كانقاد مرف اين دمة دارى براس كونظر ا ندار کرنے کی جرات کرسکناہے۔ جونس کی توصیف کرنے کے لئے نی الحقیقت ایک ناریجی تجنل کی ضرورت بڑتی ہے۔ ایک جدید نقاد کالرج کے ساتھ زیادہ قدر شترک رکھتاہے۔ آج کی تنفید را و داست کا لرج کی جانشین کہی جاسکتی ہے۔اگرآج وہ زندہ ہو ہا نووہ خود بھی ساجیا زبان ادر لفظیات بیں اتن ہی دیبی لینا جتنی اس فے اپنے زمانے کے علوم اور سائنس بی لی

ہم نے ادب کوان علوم کی روشنی ہیں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ دو ہمری وجراب مک پورے ہم نے ادب کوان علوم کی روشنی ہیں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ دو ہمری وجراب مک پورے طور پرنسیلم نہیں کی جاسکی ہے۔ ہماری یو نیور سٹیوں اور مدرسوں ہیں انگرنری وامریکی ادب کے مطالعہ کی طرف بڑھتی ہوئی دلجیبی نے ایسے حالات بیدا کردیتے ہیں جس کی وجرسے بہن سے مطالعہ کی طرف بڑھتی ہوئی دلجیبی نے ایسے حالات بیدا کردیتے ہیں جس کا اخراب اور بہت سے استاد و نقاد 'بن گئے ہیں۔ ہیں اس حالت پرکسی افسوس کا اظہار نہیں کرنا چا ہتا کہ و کہ ہما سے نکلی اور و کی نیادہ و رائن اسکالر اسکالر اسکالر اسکالر کے خبیب قلم کا نیتج ہے جن کی تنقیدی مرکز میلی ہے۔ جو این یوسٹیوں ہیں چلے گئے ہیں اورائن اسکالر اسکالر کے خبیب قلم کا نیتج ہے جن کی تنقیدی مرکز میلی کے ایس اورائن اسکالر اسکالر کے خبیب قلم کا نیتج ہے جن کی تنقیدی مرکز میلیا

#### تنقت کے مُرود

پہلے پہلی کلاس روم میں رونپر مرکبی ۔ آج کل جبکہ سنجیدہ ادبی صحافت باکا فی ہے اورسا تھ ساتھ سولتے چند کو چوڑ کر تسب کی طوف داری کرنے کا خطر ناک دربعہ ہے اوبی تنقید بھی ایسی ہی ہو کردہ گئی ہے حبیبا کہ اس کوان حالات میں ہو ناچا ہے تھا۔ یہ بات کہنے سے میرا مطلب عرف بیج کہ آج کا نقاد دنیا سے کچھ مختلف فیم کا تعلق رکھتا ہے اورا پنے بینی رووک سے مختلف تیم کے فاری کے لئے لکھتا ہے میراخیال تو یہ ہے کہ اب سنجیدہ ننقید، انبیسویں صدی کے مقابلے میں انسبت محدد تعداد کے لئے لکھتا ہے میراخیال تو یہ ہے کہ اب سنجیدہ ننقید، انبیسویں صدی کے مقابلے میں انسبت محدد تعداد کے لئے لکھتا ہے میراخیال تو یہ ہے کہ اب سنجیدہ ننقید، والے می محتلف لوگ ہیں۔ یہ واضح یہ کہ اس کا مطلب بنہ ہیں ہے کہ انبیسویں صدی کے مقابلہ بن سنجیدہ ننقید کو پڑھنے والوں کی نعداد کھی اب

جدیدتنقیدگی ایک کروری بر ہے کہ اسے خودیقین ہیں ہے کہ آخر تنقید کس کرف کو کو اسے ۔ غالبًا اس کی نظافت کے ۔ اس سے کیا فائدہ حاس ہوتا ہے اور بہ فائدہ کن لوگوں کو ہوتا ہے ۔ غالبًا اس کی نظافت کہرائی اور تنوع نے اس کے بنیادی مقصد کو مہم کر دیا ہے ۔ ہوسکتا ہے کہ برنقاد کے سامنے ایک مخصوص مزل ہو، وہ کسی ایسے کام بی منہ کہ ہوجس کے لئے کسی جواز کی صرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود، جہاں تک مقصد کا تعلق ہے ، تنقید بذات خود راستہ بھول کئی ہے ۔ اگرالیا ہے توال میں بخت ہے کہ وہ اپنے توال انسانی اپنی ترقی کی اس مزل پر بہنچ کئے ہیں جہاں برشاخ کے متعلق بھی بہت کھوجانے اور شجھے انسانی اپنی ترقی کی اس مزل پر بہنچ گئے ہیں جہاں برشاخ کے متعلق بھی بہت کھوجانے اور شجھے کی ضرورت بڑتی ہے اور کسی طالب علم کے پاس انتا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے مضمون کے علاقہ کی صراور جیز کو بھی سیکھنے کی طرف مال ہوسکے کسی ایسے نصار تبطیم کی تلاش جس میں عاملیم، کسی اور جیز کو بھی سیکھنے کی طرف مال ہوسکے کسی ایسے نصار تبطیم کی تلاش جس میں عاملیم، اور اختصاصی نعلیم کو ایک دو سرے ہیں جذب کیا جاسکے ، اب ایک ایسا مسلہ بن گیا ہے جس کر آتے دن یونور شبول میں بحث ہوتی رہتی ہے۔

به ضرور سے کہم ارسطوا ورُسینٹ شامس اکیوناس کی دنیا بیں واپس نہیں جاسکت اور نہم کالرج سے پہلے کی اونی تنقید کی طرف رحبت گرسکتے ہیں یمکن خود کواپنی تنفتیدی

#### منقب کے صرود

قوت سے مغلوب ہونے سے بچانے کے لئے مرصر در کرسکتے ہیں کر ممسلسل اس مے سوالات ا مھاتے رہی کا تخردہ کون منزل ہےجب ادبی تنفیدا وبی بیس رستی بلکر کھ اور موجاتی ہے۔ یں اکثر او قات یہ و کھے کرجیران رہ جا آہوں کر محصوبدیت فقیر کا بیش روسم محصا جا آیا ہے ہیں نے ایک کتاب حالی میں ٹرھی ہے جے ایک لیے مصنف نے لکھا ہے جو لقیناً حرر نقا دکہلا نے جانے كاستحق مع مجھاسىيىدىنى تىفىدىكا دوارملى اسى مستعت كالمرعابيسے كروواس سے مصرف امر كى نقادم اوليتا به بكواس سے وہ سارى ادبى تنفيدم اوليتا ہے جو ئى إلى الميث كنديوا تربروان جرمى سے يميري مجوس بربات نہيں ان كرا خرفاضل مصنف فامركى نقادو كالمفل سے بھلا لچھے كيوں اننى تيزى كے سانھ خارج كرديا۔ اس كے علاوہ يوكسى اسى تنفيرى تحرمک کو سمجھنے سے خود میمی قاصر ہوں جس کے بالے میں برکہا جلائے کاس کا بیش رومی خود ہوں۔ مالا كرم محاتنا ليتين فرور مع كدا يك الدير كى حيثيت سيدين في تفيدياس كركي حقية کی حصلهٔ فزائی خرور کی ہے اوراینے رسالے دی کرائی ٹیرین میں اس کی شق بھی کرائی ہے بیراں میراایناخیال یہ سے کرایی ظاہرہ انکساری کا بھرم رکھنے کے لیے عزوری ہے کہ بن اسام كى طرف بھى اشاره كرتا چلوں كرميں ئے اُد في تنقيد كو تو دكيا ديا ہے اوراس كى كرور مال در صدودكيابي ميرى ببتري ادبى تنفيوان مضامين يشتل سيجى بي مي فان شعرارا وترمرى ڈوامرنگادوں کا ذکر کیاہے جن سے میں خود منا ترجوا ہوں۔ درا صل برسے سامے مقاین میرے ايف كارخارة شاعرى كفهمنى بديا واركى حينيت ركهة بن يا بمراون كه ليجي كرميري اين فكر كى وسعت كا أطهادي حسسين ائي شاع ى كى تشكيل وتعمير كے سلسلے مين دوجار موامول \_ حبين ابني افى بزنظرد المامون توديجيتا مون كمين فان شعرائك بالريب بهرن مضاين فلمبندكة بي جنهول في ميري شاعرى كومتا تركيا هيدا ورجن كي شاع ي سيمي، ال ير لكسن كا قواسن ياموقع سے بہت يہلے يوسے طور ير كنوبى وا تف تھا۔ اس اعتبار سے مجھ میں اور ایندا یا ونٹی پخصوصیت مشترک ہے سینی ان شعرا ری خصوصیات یا 795

#### تنفت کے مُدور

كمزدريوں كومرف اسى وقت برمے لور ريمرام جاسكتا ہے جب ان كوميرى اپنى شاعرى كے تعلق سے دكيهاا درسمها جائے - ايروا يا وندوكى تحريرون مي ميں ايك اصحانه مقصد نظر المهم ميراخيال ہے کہ اس کے مخاطب اکثروہ نوجوان شعرار موتے ہی جن کاطرز ساین انھی شکل نہیں مواہے ان ہے۔ چندمتغواسے اس کا گہری وآبگی حنہوں نے اسے متا ٹرکیاہے دحبیباکہ میں نے لینے بالے میں کہا ا درایی شاعری پرخور و فکرکرتے وقت جو کھاس پر گزری ہے اس کی ابتدائی کتاب دی اسپرٹ ادف رومانس ابنی انزات کانیتجرمے میمضاین اب بھی یاوند کے بہتری ادبی مضاین میں۔ شاعرى كى تنفيدى وقيم جنودشاء كي فلم سنكل ب ياجي مين في كارخاند شاعرى كى تنفتد كانام دياب الكظامره كرورى كاحاب كالمراء كرورى كالماس الماع كالتي خلبق تعلق تہیں رکھنی یاجس سے اس کی طبیعت مناسبت نہیں رکھتی اس کی استعداد یا صلاحیت سے باہر موجاتی ہے دکارخانہ شاعری کی تنفیر کی دوسری خوابی یہ ہے کالیے یں موسکتاہے کہ اپنے فن کے علاوہ نقا دکا فیصلہ نا قاب اعتبار موجائے یشعرار کے باسے میں میری اپنی دائے میری ای زندگی می تقریباً بچسال دی ہے اور ندمون بربکہ متعدوز ندہ شعرار کے با دے بی میری رائے خصوصیت کے ساتھ ایکسی رہی ہے۔ بہر حال تنفید کے موضوع براکیسے نا طب ہوتے فت یہ بات نہیں ہے کرچ کھیمرے دہن میں ہے بس وہی شاءی کی تنفیدہے۔ شاءی در حقیقت کی۔ اسی چیزے جواکر وبینے ماضی کے ان نقادوں کے دہن یں دہی ہے جہول نے دب کا تعمر ف ى كوت بن كى سے نزى فسانے يرتنقيدنسنندا كى حاليدا دارہ سے اور ميں يدا بليت نہيں ہے كربي اس يرافهما دخيال كرول ميروا بناخيال توبه يهج كدننز كحسلتے شاعرى سے مخلف بيما نول و اوزان کی صرورت یراتی ہے۔ یہ وضوع کسی تنقید کے نقاد کے لیے \_ جوشاع موادر نادل وكار\_\_ دليب موضوع بن سكتك كدوه أن طريقون كے فرق يزعود كر بے حق سے كسى تقاد کوادب کی مختلف اصناف سم محضے کے لئے واسطری اسے اوراس سازوسا مان برمھی غوركرے جن كى اسسلسلىمى اسے ضرورت باتى ہے ليكن جہان كم شاعرى كى تفيد كاعلق

#### تنفنبد كحصُدود

ہے وہ ایک ایسی سہل چیز ہے جے اس وقت بھی دہن ہیں رکھاجا سکتا ہے جب کوخود تنقیز کہی بات کیوں نہ کی جارہی ہو۔ اس کی وجریہ ہے کہ اس کی ظاہرہ رسمی خصوصیات ہیں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ان کی فوراً تقیم کی جاسکتی ہے۔ شاعری میں مکن ہے کہ بنظاہراس بان کا احساس بیدا ہو کہ اس میں طرز اواہی سب کچھ ہے لیکن درمیل یہ بات غلط ہے۔ یہ فریب کہ ہم شاعری میں خالصہ اجمالیا تی تجربے سے قریب ترہ وجاتے ہیں۔ شاعری کو بذات خودادب کی ایک سہل صنف خالصہ ایک ہم اس وقت بھی لسے دہن میں رکھ سکتے ہیں جب ہم ادبی تنفید ہی پر بجث کیوں نہ کراہے ہوں۔

معاصرا من تنفيد كابر احصر عبى كا فازاس تقطس موتاب جبان تنفيدا سكا ارشيمين ا درا سکالرشپ تنفیدی منم موجاتی ہے ، صل کے اعتبار سے تشریجات کی تنفید کے ذبی میں لایا جاسكتام - اس بات كوواضح كرنے كے لئے ميں بيہاں ان دوكتابوں كا ذكر كروں كاجبنوں نے بن اس سلیلے بیں خراب انر ڈالاہے میرامطلب برنہیں ہے کہ وہ کتا ہیں بڑات خود خراب ہی برخلا اس کے وہ دونوں کتابیں اسی ہی جن سے ہرشخص کووا تقت و زماچا سیتے۔ بہلی The Road to Xanadu متعلق میری دائے بہے کشاعری کے ہراس طالب علم کے لئے اس کناب کا مطالع قروری ہے جس فے اسے اب مک نہیں مڑھا ہے۔ دوسری کتاب جمیں جو اسے ا wake ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے شاعری کے ہرطالب علم کو دوری زمہی نو چند صفحات ضرور يرصف حياستين رييوكسٹن لويز ايك ملنديا بيرا سكالرتھا ـــــــــــ ايك اتبھا استاد، ایک بیارا آدمی جب کابین دانی وجوه کی بنآپر ممنون احسان مجیم مهون جیمیں جوئس اعلیٰ جوہروں کا آدمی اورمیراایک اتھادوست تفا۔ یہاں یں نے Finnergans کا حوالہ نہ تعربین کے طور پر دیاہے اور نہ کسی برائی سے ۔ Finnergans wake ان كتابوں كے ذيل ميں آئى ہے جنہ أي ظيم الشان اك نام سے 494

#### تنفت كے صُرود

موسوم کیاجا سکتاہے۔

ان لوگوں کے لئے جنہوں نے The Road to Xanadu نہیں رُھی سے بیں یہ کبوں گاکہ بیرانکشاف اورسراغ رسانی کی ایک بیوش ربا داشان ہے۔ لویزنے ان تام كما بون كالراغ لكا ياجبن كالرج في يرها تقاد كالرج مطالعه كم معاطع من بالانومش كقا) اورجن سے اس نے وہ امیحز، نزاکیب اور سندشیں منتعار لی تھیں جو The Ancient Mariner بین نظراً تی ہیں۔ وہ کتا بیں جو کا ارج نے ہے۔ بڑھی تھیں ان ہیں سے بہت سی اب فراموش کی جانچی ہی مثال کے طور راس نے سارے سفر نا بره والتصحواس دفت السع دستهاب بهوسکے۔ ان سب کی مدرسے لورنے مہمیتہ مہمیشہ کے لئے بیربات واضح کردی کوشعری اور کینیلیٹی درصیل حد درجے ہے تعلّیٰ اور محتّلف النوع موا كواسطرج اوركينل طريق رجمع كرنے كانام ہے جس سے ایك نیا دگل، وجودس آجانا ہے اس كتابيي اس بات كااظها رمبرت مديل اورمعتبرط بقيريكيا كنياسي كه شاع كبي طرح مواد جذب كرما ہے اور میرده اپنے جو ہرفابل سے کس طور ریاس مواد کی قلب ماہیت کردنیا ہے لیکی اس کتاب Ancient Mariner كوير الفن كي بعدكو في متحص ينهين كمرسكنا كروهاب يب يسيع سعبة طور سيمجناس ورين درصل داكر لويزكى بينيت تقى كرده اس نظم كے خاد خال كوشاع ى كى حيثيت سے زيادہ أجاكرا در دافع كرے إس كى سارى توقي دسنى مل كى تحقيق كى طرن تقى ا درجوا كالسيحقيق ہے سى كا ا دبى تىفتىر سے دُور كا بھى تعلّى نہيں ہے كا ارج كے اپنے مطالعہ سے بیدا ہونے والا موا دکس طرح عظمت میں تبدیل ہو کیا ہے بہشہ کی طرح اب بھی ویسا ہی رازے۔ سین اس کے با دجود متعدد ری اجدا سکارز نے لوز کے اس طریقیہ کا دکوا نیاکراس امری کوشش کی ہے كەس طرىقە سے اس شاعرى نظم كے سجھنے میں مدوں سكتى ہے جس نے اپنے مطالعه كاكهیں ہى كوئى ول

اب جب كدة اكطر لويزنے اس قسم كے تشريحي عاملون كوراسنه دكھا ديا جاور

#### تفتيد كے صدور

Finnergans Wake ان کے لئے ایک مونہ کی حیثیت اضیاد کر گئے ہے ده چاہتے ہیں کرسکاری ا دنی تحریروں کوابیا ہی ہونا چاہئے جیسی Finnergans Wake ہے ہیں ہیاں بر بات واضح کرتا جلوں کرائ مونشر کے نگاروں کی محنت شاقر كانتويس مراق الرائاچا بها مول اورنديس انهيس بدنام كرنے كا اداده ركھتا مول حبنون ف اس كناب كے تمام يستنوں كوسلھانے اور تمام دازباتے مربسته كومعلوم كرنے كى انتھك كومترش كى ہے۔ اگر Finnergans Wake کووانعی سجفناہے ۔۔۔ اورم اس قیم کی مخت مع بغيركوني داسة قائم نهي كرسكة مست نواس فيم كخفيق كاسلىد جادى دمناجا بية -اكرد كيهاجائة تواس اعتبارك كيبيل اورراكن فيهت قابل تعريف خدمات انجام دئ بي-محص الركوني شكايت بو توديمي وأس سع ب جواس عبيب الخلقت شامكاركا معتقد م اورجس نے ایک ایک می ہے سے لیے جوائے جھے، بغیر تفصیلی شری کے اخواجوت لغوایت معلوم ہوتے ہیں ( فی الحقیقت اس دقت توہبت ہی خوب صورت معلوم ہوتے ہیں جب کوئی ارت اسے اپنے مفتوں کیج ادرا وارس اتنی کو لصورتی کے ساتھ پڑھے جیسے جود معنف پڑھناتھا شاير جس جونس كواس بات كالداده نهين تعاكداس كى كتاب ورتبيم بيد ببرطال Finnergans Wake کے ادبی مقام کے بارے میں طعی فیصلہ کے کھی ہوراور میں كونى البسافيصلاصادركرف كااراده نهين ركفتا اليكي بن نيهيس مجتاك زياده ترشاعي كبوكم وه مجى ايك طرح سے متورنظم ہے اس طراقة سے تعمی جانی ہے يا اس سے نظف اندور مونے كے لئے اس مى جرا بھالى بعنبراورتى ركى عرورت بىنى ہے . مجھے اس پرستب ك Finnergans Wake ين ومع ين كترك بين اس ساس علطى كوتقوت بہنجی ہے جو آج کل رق جے اورس می تستری کونقہنے کے نام سے تعبیر کیاجا آ ہے میراڈرام دی كوك شيل بارقى، جب يهل ميل كعيلاكيا توجع مهيون كم مقدد خطوط موصول موت رج بياس درا صے معنی کی وضاحت کے لئے نیے نے حل اوری نئ تشریحات بیش کی گئی تھیں۔ان خطوط سے

#### تنفي ركے صرور

یہ بات واضح مقی کانہیں اس عمر سے جوان کاخیال تھاکہ دمامہیں موجودہے، کوئی شکایت نہیں ہے سکین وہ خوداس بات سے بے خبر تھے کہ میعم حل الاش کرنے کی خاطر انہوں نے خودہی ایجا دکرلیا تھا۔

يها سي الني اس تصور كا اعتراف كرا حلول كراكيك مم وقع يي في خود نقادول كواس. حال میں مجینسا کرفریب دیاہے میرامطلب دی دسیط لینڈ، کے ان حافی سے معجمین نے اس نظركساته لكع نفع يتروع يرس فحصرت يداراده كباتهاكمين النيان إقتباسات كحاك نقل كردون اكرس ان نقادوں كے اعتراضات كاجواب مسكون عنبوں فيميرى ابتدائي نظور برسرقه كاالزام لكاياتهالكين كهيوصد لعدجب كتامجي كشكل بين اس نظم كے تصيفي كى بارى أنى ، (یه واضح کیے کرجب نیظم پہلی بار دی وائیل اور دی کرائی ٹیری، میں شاکع ہوئی ہے تواہل تت اسىيى دواشى دغيره كيفهي عقى تو في اسام كااحساس بواكرينظمبت مخصرے - يد دكھ كرس فيحواشى كه اضاف كادا ده كيا كاكراس طرح حين صفحات كادراضا فدكيا حاسك واسكانيتي يه مواكربه واشى بهل عليت كا قابل تعريف مظهرت كئة ادريراج بعى اس نظم كے ساتھ اس كلے موج دہیں بعض دفعہ نچے برخیال ہوا ہے کہ ان خواشی کوکتاب سے خارج کردوں ،لیکن اکا الگ كرنااب ناممكن سابوكيا ہے۔ بيحواشي نظم سے كہيں زياده مقبول ہں۔ اگر كوئي شخص ميرالجوع كلام خرينا چاہے اور پر دیکھے كواس بى بيرحواشى نہيں ہيں تووہ كتاب خريد نے كا اوا دہ ترك كردنگا اورائي بيد والب ليكاريري و فلطى سے حس كا مجھ احساس ہے كدان حواشى في مقتبى کے لئے ایک غلط قسم کی کیسبی کاسا مان پیداکرد باہے۔

اس بات بین تو کی مفعائق نهیں ہے اگر کوئی شخص کی نظم کی تشریکا اس تھے گار وہ کی سخص کی دونا کے مفعائق نہیں ہے اگر کوئی شخص کی نظم کی تشریکا میں میدائش کا موجی ہے اور وہ کیا اسباب تھے جواس کی بدیائش کا موجب بنے ؟ اس طرح تشریک و تفہیم کی ایک اہم تیاری کی شکل اختیار کرسکتی ہے لیک موجب بنے ؟ اس طرح تشریک و تفہیم کی ایک اہم تیاری کی شکل اختیار کرسکتی ہے لیک کے سے نظم کو سمھنے کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہم اس بات کو ذہن شین رکھیں کو خود شاعری کے

#### تنقير كے مُدود

سلمنے آخر کیامقصدر ہاہے ۔ یہ وہ بات ہے جے دیک شین کرنے کی اشد فرورت ہے ۔ شاية تنقيدكي وه تنكل حس بي الفاتي نشريح يرسب سے زيادہ اعتبار كياج آباہے وتنقيرى سوائخ لكارى بهاورخاص طوريراس وقت جب سوائح لسكارخاري حائن كمعلوا كود النجرب كانفساني موشكا فيون سے آكے بڑھا ناجا ہما ہو يميرامطلب اس سے ينهي ككسى مرحوم شاع كي شخصيت اوراس كي واتى زندگى وه مقدس مرزمين ميحس برما برنفسيات كو مركز بركز نهين حليناجا ميئ -سائنسدان كواس امرك اجازت بوني حيا منيكه وه اس قسم كے مودكا اس آزادی کے ساتھ مطالع کرے جس طرف اس کا جذر کے سیس اسے لے جانا ہے لیکن باسی وقت موسكتا ہے جب مصنّف بے جارہ مرحوم موجيكا موا درع تت متك كے قوانين كے درايدوہ السے رو كنة كابل ندره كيابو-اس كى كونى وجنهي بكرشاع ول كى سوائح عريان ناكسى حائيسواخ نكاركے ليے خروري ہے كه اس بن مفيدى صلاحيت بھي موجود ہوا درسائق ساتھ و صحيح نراق اور صحیح فیصلے کی صلاحیت کا بھی حال مواوراس اُ دی کے کارنا موں کوپندیمی کرنا ہوتیں کی وہ سوائحمری لکو اے اس کےعلادہ اس نقاد کے لئے جوکسی کے کارنا موں یں تحسی رکھناہے ، خروری ہے کہ وہ مصنف کی زندگی سے بھی کھے نہ کھے ضرور وا تف ہو یسکین جہاں تک کسی مصنف كى نىفتىدى سوانح كاتعلى سے ميكام نبات خود بہت نازك ہے اور دہ نقاد باسوانح لكار، جوعود ترمبت یا فنة عال با ما برنفسیات نهیس مے اپنی تحرروں میں اسی نجز ماتی کاربجری سپدا كردييا بح ب كاس نے ما ہر نفسيات كى كتابوں سے اكتساب كيا تھا۔ اس سے موضوع كھ اووالحوكرده جاتا ہے۔

یرسوال کرشاع کے بارے میں معلومات کہاں تک ہمیاس کی شاعری کو سجھنے ہیں مدد تجی ہیں انتاآ ساف ہیں سمج عبنا ہم سمجھنے ہیں یہ قاری اس کا جواب لینے طور پرخود نے سکتا ہے اوراس کا جواب اسے مام افواد میں نہیں ملک مف وص شالوں کے دربعہ دینا چلہتے کی کو کرر عبن مکن ہے کا کی جواب اسے مام افواد میں نہیں ملک مف وص شالوں کے دربعہ دینا چلہتے کی کو کرر عبن مکن ہے کا کی سے بات کسی شاع کے سلسلے میں انتی اہم منہ ہو دینا عرب سے اسلامی ایم منہ ہو دینا عرب سالے میں انتی اہم منہ ہو دینا عرب سالے میں انتی اہم منہ ہو دینا عرب ایم میں ایم ایم میں

#### تنفت کے مکرود

لطف اندوزم و نے کا جہاں کہ تعلق ہے وہ ایک ایسا پچیدہ تجربہ ہے جب میں آسودگی کی شکلیں ایک دوسر ہے ہیں ملی جی مونی ہیں اور شیکلیں مختلف پڑھنے والوں کے لئے مختلف منال سے اپنی بات واضح کروں گا۔ اس بات سے عام طور پر سمنعن ہیں کہ ورڈ زور تھ کی بہترین شاعری کا زیادہ ترصہ جیزسالوں کی ترت ہیں کھا گیا ہے۔ سمنعن ہیں کہ ورڈ زور تھ کی بہترین شاعری کا زیادہ ترصہ جیزسالوں کی ترت ہیں کھا گیا ہے۔ جو بہت مختقر ہے اور ورڈ زور تھ کی عمر کو دیکھتے ہوئے بہت تھوڑ اسے۔ درڈ زور تھ کے بہت سے طالب علموں نے اس سلسلے ہیں مختلف ہے جواز بیتی کتے ہیں یسر سر بربط ریڈ نے درڈ درو تھ کے جواز بیتی کتے ہیں یسر سر بربط ریڈ نے درڈ درو تھ کے جواز بیتی کتے ہیں یسر سر بربط ریڈ نے درڈ درو تھ کے برائے کے درڈ درو تھ کے درڈ درو تھ کے درڈ درو تھ کے درو تھ کے درو تھ کے درو درو تھ کی شاعری کے درو درو تھ کی شاعری کے درو درو تو تھ کے درو درو تھ کی درو درو تھ کے درو درو تھ کی شاعری کے درو درو تھ کی درو درو تھ کی درو درو تھ کی درو درو تھ کیا کہ درو درو تھ کی درو درو درو تھ کی درو تھ کی درو درو تھ کی درو تھ کی درو درو تھ کی درو درو تھ کی درو ترو تھ کی درو تو درو تو تھ کی درو تھ کی درو

Annette Vallon کے عشق سے وابستہ کرکے دکھایاہے۔اس کے لبعد ورڈ زورتھ کی شاعری پرابیت اس بے اس کے لبعد کر درڈ زورتھ کی شاعری پرابیت اس بے اس کے درڈ زورتھ کے ہاں میں اس نے یہ نقط نظر پیش کیا ہے کہ ورڈ زورتھ کے ہاں میں اس نے یہ نقط نظر پیش کیا ہے کہ ورڈ زورتھ کے ہاں

٧allon کا تن اہمیت نہیں ہے جتنی آیڈ نے واضح کی ہے ۔ اس لاز برنھا کہ وہ اپنی ہہن ڈوروفق کے عشق ہیں گرفتار ہوگیا تھا اور اور یوسی نظیں ،، کی تحلیق کا لازیہی ہے اس بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بید بیل سے اس کے دلائل بہت تو ی ہیں لیکن اس اس الله کیفیت ما ذرائک تھی ۔ بہر حال کمکن ہے یہ بات ٹھیک ہو۔ اس کے دلائل بہت تو ی ہیں لیکن اس اس الله کرائے تھی ۔ بہر حال کمکن ہے یہ بات ٹھیک ہو۔ اس کے دلائل بہت تو ی ہیں لیکن اس اس اس اس اس اس کے دلائل بہت تو ی ہیں لیکن اس اس اس کے بار یہ جا سے زیادہ واضع ہو جاتی ہیں ؟ کیا ان ظول کو یہلے سے بہر طور پر بھینے لگنا ہے ؟ جہال میں میں آئی ، نظموں کے تحصیل کے بارے میں موف اننا کہ سکتا ہوں کو ای اس اس کے درمیان سالار سالدن اور وجو دیں آئی ، نظموں کے تحصیل کے بارے میں سوا کے اس کروشنی اور یکھیے کروے وہو گول کے درمیان سالار سلسلوں اور رشتوں ہی کو منقطع کروے وہو گولیں ، کے بارے میں سوا کے اس کروشنی اور یکھیے کے وہو گول

#### تنفت كحدود

یں یہ بین ہے در این حلومات کی اہمیت تواس وقت ہے جب ہے در ڈورو تو ہے کہ ہیں آبکا بیموقع دیے حقیٰ ہیں۔ ان حلومات کی اہمیت تواس وقت ہے جب ہے در ڈورو تو تو ہی ہے کے دشائح کی تفاق نہیں ہے یا یوں کہ لیے کے دشائح کی تفاق نہیں ہے یا یوں کہ لیے کے دشائح کو مشاع کی کی تین اس کی تشاع کی کے لئے یہ بات خروری نہیں ہے۔ میں تو ہیاں کہ کہنے کے کو شاع کی کی حیثیت سے بچھنے کے لئے یہ بات خروری نہیں ہے۔ میں تو ہیاں کہ کہنے کے لئے تبارہوں کہ برغیلیم شاع کی میں کچھنے ہیں ہوتی ہیں جنہیں پر وہ داریس ہی رہنا چا ہیے خوا سناع کے بائے میں ہماری معلومات کئی ہی کہا وروسیع کیوں نہ جو جائیں اور بی وہ بات ہے جو جال من اور کی وہ بات ہے جو جال میں دیا دہ ایمیت رکھت ہے جب کوئی نظم کم لی ہو جاتی ہے توا کیا ایسی تی چیز طہوریں آتی ہے کہ آب اس کی وضاحت کسی ایسی چیز سے مقابلہ کر کے نہیں کر سکتے جو بیلے سے وجود میں آج کے ہے۔ یہی وہ جیز ہے جب کوئی نظم کر کا بھوں۔

#### تنقت کے صُرود

اس نظم کا تجزیه کرتے دفت اس نے مصنف کی کسی دو مری تخریریا نظم کا کوئی والزنہیں دیا اور مصرع برمصرع ، بندربر بنداس کا تجزیر کیا اوراس ای دباکر، نجو ٹرکر، بھنبھو ڈکر، بھینچ کرمعنی کا ہر تطرہ ہو حکی ہوسکتا تھا نکا لئے کی کوشش کی ہے۔ اس طریقہ کا رکو بہم نفتید کا در لیمو کچو ڈ دبستان کا نام دے سکتے ہیں نظم کوں کا استخاب سولہویں صدی سے لئے دور جدید تک کیا گیا ہے نہ نظم ایک دو مرے سے ٹری حد تک محتلف سے۔ یہ کتاب Tre Phoenix

and the Turtle اورسٹس کی Among School Children پرخم ہوتی ہے۔ اور چوکمہر فقا دكا بناطر لقير كاسماس لي نيتجرد لحيب اوراك مدتك الجها مواسم يمين اس با كونسليم رلينا جامين كدان بارة نظمول كامطالعه جن مي سيم راكب كااس فدر محنت كيسا تجزيركياكياسي وقت كزارى كالكب بهت كاكتلاف والاطرافة مع بيراخيال مكاني سے کچھ شاع داورمبرے علاوہ سبمر علی میں توبدد کھے کرواقعی حیرت میں رہ جانے کران کی ظرف ين كياكما معانى مينان بن مجه خودكمي دوايك جكر حيولى موتى جيرت ضرور يوتى ينتلائه بات کے انتدار میں آیاہے ہمرک معلوم کرکے کو وہ کیرا اجس کا ذکر کسی طرح کرہ یں داخل موگیا لیکن Prufrock کا تجزیر کرنے وقت ادب یا میری بی زندگی کے تاریب نہاں خانوں میں جھا تک کواس کے ماخذ للاش کرنے کی کوشش نہیں گئی ۔ يرتنقيدس اياليي كوشش كانيتج بحص ينظم كمعنى كوسجهة سجهاني كى كوشش كى كى ا دراس سے مجھے کوئی عرض نہیں ہے کہیں نے خود کھی اس کا پر طلب سمجھا نھایا نہیں اِس ما كے لئے ميں قافيل نقا دكاممنون بول-ان بي سے كى مضامين اليے تھے جو مجھے الحقے لگے اورجن سے بیں منا تربھی ہوا یمکین جو نکہ ہرطر لقر کاری اپنی غلطیاں اور خامیاں ہوتی ہیں اس لئے بیں لئے ان خطروں اور خامبوں کو واضح کر دیاہے۔ بیضروری ہے کہ استا دہمی ان خطروں سے نین حماعت ا كا وكرف كيونكربه طريقة كارطلبه كومشق كراني كالتعمال كيا حا السعمال كيا حا السيار

#### تنقيد كے مدود

بهلاخطره تويب كريم مان لياجائ كركبيتن مجوع كسى نظم كى صرف ايك نشريج بوسكى ہے ا ورصرف وہی تستریح ٹھیک ہوگی ایسے بی تستریح کی تفصیل دی جائے کی اورخاص طوریا ہی نظموں میں جو سالسے زملنے کے علاوہ می اور زملنے میں کھی گئی ہیں حقائق کا بیان ہوگا: ارتی کنا نے تلمیحات ا ورمخضوص الفاظ کی دفساحت ہوگی ا وریکھی تبایا جائے گا کو مخصوص دور میں وہ لفظ کن مخصوص عنى يرك متعال كياجامًا تقاء أستا دى يبي كوشش بوكى كراس كے شاگردان سب باتوں كو المجى طرح ذہرن شين كرلس ليكن جہان كم مجموعي حيثيت سے سي نظم كے معني ، كا نعلق ہے كيسي ايك تشريح بين بيس سماسكة كيوكم برنظم ك ومئ عنى بول كرج مختلف حسّاس قارئين كواين طوريس میں نظراتے ہیں۔ دوسراخطرہ \_\_\_یس کے ذبل میں ان میں سے کوئی بھی نقاد نہیں آتاجن کا ذکر میں نے کیا ہے لیکن جوا کے ایسا خطرہ ہے میں کی زوبین خود قاری آجا آسے ۔ بہے کہ قاری یہ بات نسینم کرے کمی نظمی تشریح (اگروہ میجے ہے) ایک ابنی نشر کے ہے جس کومصنف شعوری يأعير شعورى طور برميني كرني كي خود كوشش كرر المحقاريو نكرير جان اننا عام ي كراكريم فيكي نظم کے ماخذا وراس کی تخلیق کے ذہری عمل کی نشان دہی کر لی ہے نوہم سیمھے لگے ہیں کہم نے نظم کو تھی سبح سیاہے اوراگرابسانہیں ہے نوہم نظم کو سمھنے سے قاصر ہیں مہم یکھی سمھتے ہیں کسی نظم کی شریح سے ہیں یکھی معلوم ہو جانا ہے کہ وہ کیسے کہھی گئے تھی - Prusrock کے تجزیے کوئی نے بہت دلجیبی سے پڑھا اوراس دیسی کی وجربی تھی کہ مجھے اس نظم کوا کا نہیں حسّاس اور محنتی قاری کی نظرسے دیکھنے کا موقع الداس بات کا مطلب بنہیں ہے کہ اس نے مفیظم کومیرے ہی نقط نظرے د مکیفااور شاس کامطلب بیسے کہ اس تجزیر کا تعلّق کر طح بھی اس تجربے سے تھا جس کے زیرارثہ يس في ينظ كلهي ياكسي السي حيز سے تھاجي كانجرب مجھے نظم كلھنے وقت ہواتھا اس طرقيد كارك بالديميري ميري مسرى دات يدم كمتحان كيطوريواس في طرافة كاركو كجرب المحيى نظمون ير آزاكردكيون اورساته سأنكس اليي نظم ريجي اسي أذا ورسي سي بيلي سي واقفنهي تھا اور بھرر دیکھوں کراس نجزیے کے دربعہ کیا ہیں اس تظمیسے زیادہ تطف اندوز ہونے لگا

#### تنفت كے صُدود

ہوں ؟ كيونكراس مجموعے كى سارن طين وہ تحبين جن سے ميں يہلے سے منقارف تھا اور جو برسوں مجھ ع بزرى مى اس كان تجزيوں كويڑھے كے بعديس فے محسوس كياكمينا ك نظوں کے بارے میں اپنے سابقہ احساسات بہت کم نازہ کرسکا ہوں مجھے توان نج لیوں کو بڑھ كركي يون محسوس مواكدكويا بكت بن كريرزون كوالك الكروماكيا سے اورمير يسروب كام كياكيا ہے كدان يرزوں كودوبارہ جوزكر كھرسے شين كي سكل دے دوں . درحقيقت تشريح كى زیادہ اہمیت یہ ہے کردہ میری اپنی تشریح ہومیکن ہاس تفلم میں مہت سی جزیں اسی ہوت سےمیری واقفیت ضروری جو یا محربہت ما بتی اسی جوں جبان اسکا لرزمیری را سنانی کرسکتے ہوں اورجن کے درلیدیں مخصوص علط بنمیوں کا از الکرسکول سیکی میراخیا ل ہے کہ ایک بی تشریح ميرے اينے احساسات كنشز كامونى مع جواس نظم كوريض دقت ميرے اندربيدا موتے مي -میرامقصدرنہیں ہے کمیں برقسم کی تعقید کے باسے میں جوہا اے زمانے میں مرقع ے، اپی رائے کا پولے طور ریا ظار کروں میری خواہش توبیہ کمیں آپ کی توج اس نفیتر کی طرف مبذول کراؤں جس کی قلب ما ہیت کالرج سے تمروع ہوئی اور جوبہت تیزی کے ساٹھ کرشتہ بجيس سال ين مرقع دمقبول موتى م يتنفيدى يتيزرفتارى ايك طرف توساجيات كتعلق سے بیدا ہوتی ہے اور دومسرے کا لجول اور اور نیورسٹیوں میں اوب کی مجرحتی موئی تعلیم رجس میں امر ا دب بھی شامل ہے ، کی وجہ سے میدا ہوئی ہے ۔ میں اس تبدلی ما قلب ما ہبیت کو برانہ میں مجھنا ۔ كيونكريه توجي ناكز رمعلوم ہوتى ہے بيلينى كے دُدرس، ايك ايسے دورس جہاں انسان كى سائنس سے بو کھلاکررہ گیلے جہان تمام ریاضے والوں بی مشترک عقائد، مفروضے اوری منظرنا پدروكتے من كوئى علاقدايسانىس مے جے منوع قرار دیا جاسكے يىكى اس ام تنوع کے با دجدہم سوال بوچے سکتے ہی کا اخروہ کون سی چیزے جے تمام ادبی تنقید میں مشترک ہوناچاہتے تیس سال میلی نے اس بات پر زور دما تھاکدا دنی تنفید کا قربضد ہے کہ وہ ا دب سے نطف اندوز مونے کی قوت اوراس کی تفہیم کو آ کے بڑھائے سکی اب میں اس اب

#### تنفتيد كے صرور

یں صرف اتنا اضافہ اوزکروں گاکہ اس میں مینفی روتہ بھی مقمر ہے کہم دیکیفیں کہ آخروہ کون جائیں مين سيمي لطف اندوزنهي مواجات كيوكرساا وقات نقادس يركام مي لياجا لب كروه دوسرے درج کی جزوں اور دمنی فرس کاریوں کی ندمت کرے ۔ حالا کرنقاد کا بیمنصب انوی چینیت رکھا ہے کیوکراس کا اصل منصب برہے کروہ فابل تعربین چروں کی نعربیف وتوصیف كرف كاشعور ركمتا مواس بات برس خاص طواس زور دينا چا بتا مول كمين فيم اورلطف ا ندوزی کوالگ الگ جزی نبهنی محضا - ایک کا تعلّق ذہن سے ہے اور دوسری کا جذبات سے -وتعنیئے سے میری مراد تشزی نہیں ہے۔ حالا کراس چرکی نشری جو قابلِ نشری مو، اکثر تعنیم کا ا بجب دربعیر بیسکتی ہے میں بیاں ایک سیدھی سا دی مثال بیش کروں گا چومرکو سمھنے کے لئے منیا دی طور پرید خروری ہے کہ مم منروک نفاظ اوران کی نامانوس شکلوں سے افف مول ایوا تفت كوسم تشريح كانام دے سكتے ہي ليكن يا يعيى بوسكتا ہے كا يكتي فس يوسرك الفاظ ، املا ، قواعاد ا مخسے وا تعن ہوا ورم بھی مان لیاجائے کہ وجھن جو مرکے دورسے اس دور کے عادات واطوار در عقائد سے اس دور کے علم وفضل اور جہالت سے بھی خوب وا نقت ہولیکی ان سب باتوں کے با دجودوه شاعرى كى تغميم نركر سكے كيسى نظم كى تغميم كے معنى برنہيں كداس نظم سے سجيح طور ير لطف نداد ہوا جاسکے ۔اب بہاں یہ کہا جا سکتاہے کواس کامطلب توریواکسی نظم سے آنا لطف اٹھایا جا حتى اس نظم مي لطف الدوري كى صلاحيت موجود ب حالا كركسي علط فهى كى نبايركسي نظم سے لطف اندوزمو نے کے معنی مینہیں کہم درصل اس نظم سے بہیں ملکہ خوولینے دماغ کی قلب ما ہمیت سے تطعف اندوز جور بين يرنان كابرتنا ابك بي تشكل جرند كربها لطفت اندوز مونا اوكسي حيز لطف اندوزی عصل کرنا محمعنی رئی فرق بیدا موجاتا ہے بعنی اگری کہاجائے کہ کوئی شخص عری سے نطعت اندور بونا سے نواس کے معنی اس سے مختلف موں کے اگریہ کہا جائے کہ کوئی شخص شاعری سے لطف اندوزی حاصِل کرتاہے ولطف محمعنی تھی اس حیزکے ساتھ بدلتے جلتے ہیں ب سے پر نطف بیدا ہو اسم مخت اف نظین مختلف فسم کی آسودگیاں ہم کیا تی ہی ۔ یہ بات درست ع

#### تنفت کے صُرود

كمبمكى نظم سےاس دقت ك عطف المدور نهيس موسكتے جب تك مم است محصة ليس اور برخال اس کے یہ بات بھی انتی ہی سے جہ میں اس نظم کواس وقت تک پوٹے طور میں ہی سکتے جب تك بهماس سے تطف اندوز بنرم و نے لكيں اِس كامطلب برسے كماس سے بچے طور مرا وسيح حاد یک دوسری نظموں کے تعلق سے لطف ایدوز مہواجائے۔ رکسی ایک نظم اوردوسری نظموں سے لطف الذوز مونے کے باہمی رمضتے سے مذاق ، کا بند جلتا ہے ،۔ اس بات کے اظہار کی حیذال ضرورت نبيس سے كراس سي بربات مجي ضمرہے كرخوا فيظموں سے لطف اندوز نهيں مونا چا ہے تا وقت بکان کی خوابی اس قسم کی نہ ہو کہ وہ ہما سے احساس مزاح کوبدار کرتی ہوں ۔ یں سیاکہ چکا ہوں کہ مہوسکتا ہے کا تفہیم کے لئے بہلے نشریح کی ضرورت پڑے بیرمال مجے نوایب امعلوم ہونا ہے کہیں کچے شاعری بغیرتشری ہی کے سم لتیا ہوں اوراس کی وجب ب كرزياده نرشاعى ين مجيكوتى السي جزنظر نهين أتي حسى تشريح كى جاتے يبرامطلب يه م کہ کوئی چیزایسی نہیں ہے جوکس نظم کی نفہیم میں مجھے سہارا <sup>دیے</sup> کرمیری نطف اندوزی کو دوبالاکرد جيباكس ني بيليا شارتًا كهام كربعض ادفات توتشري في كسي نظم سي بيتيت شاعرى ددرکردیتی ہے بجائے اس کے وہ مجھے تفہیم کی سمت میں آ کے بڑھائے اورمیری راہ نمانی كرے ميرى بېترىن دلىل اسسلىلىدىن ايرىسى كىمى اس بات سىفرىي نهيى كا تاكىيى فيكبيترايشاى شاعى وبمحتامو بلكحب سكيترايشاك بهزي موعين آج مجى دمزاا موں **توجیمیں دہی ترٹ** اور لہر پیدا ہوجا نئی ہے جو ترٹ اور لہر تھیم میں اس وفت پیدا ہوتی تھی جب آج مے محاس سال پہلے میں نے انہیں پڑھا تھا۔

ا دبی نقاداوراس نقادیں جوادبی تنفیدکی مدودسے بجاوز کرکیا ہے بیون نہیں ہے کراد بی نقادخالص ادبی ہوتا ہے باس کی اور کوئی دلیسی نہیں ہوتی ۔ وہ نقادجوادب کے سواکسی دوسری چنر بیل دینی بہیں رکھتا اس کے پاس کہنے کے لئے بھی بہت کم ہوتا ہے کیو کم ایسے بیاس کہنے کے لئے بھی بہت کم ہوتا ہے کیو کم ایسے بیاس کا دب خالص ایک علیارہ ا دُرُقطع سی چیزین کردہ جاتا ہے شاع شاع ی کے علاد میں اس کا ادب خالص ایک علیارہ ا دُرُقطع سی چیزین کردہ جاتا ہے شاع شاع ی کے علاد میں اس کا ادب خالص ایک علیارہ ا دُرُقطع سی چیزین کردہ جاتا ہے شاع شاع ی کے علاد میں اس کا ادب خالص ایک علیارہ ا

#### تفتير كے صدد

مبی کچہ دلجبیاں رکھتاہے کیؤنگان کے بغیراس کی شاع ی خالی خالی ان ہے گا۔ شاع اس لئے معلی کچہ دلجبیاں رکھتاہے کیؤنگان کے بغیراس کی خالدہ کچی ہے کہ وہ اپنے تجریبا وراپنے جال کور تجربها ورسوچنے کے معنی نہیں کہ وہ شاع ی کے علا وہ کچھ اور دلجبیبیاں مجی رکھتاہے ) شاع ی کا جامیہ بہائے یا سطح وہ نقا دا دبی نقا دا دبی نقا دا دبی نقا در بی نقا در ہی تھے والوں میں نقا والوں میں ساع ی سے کہ وہ اپنے بی حف والوں میں شاع ی کی تبغیر میراکر ہے اور الدی شاع ی سے کہ وہ اپنے کیونکا دبی نقا دکی تنہیں میں جارہ وہ شاع کہ طرح دو مری چیزوں میں بی کہیں رکھے کیونکا دبی نقا دکی شنیت صرف کی فی ماہری نہیں ہے جب نے اصول وضوا بط سبکھ لئے جبی رکھے کیونکا دبی نقا دکی شنیت مرف کی فی ماہری نہیں ہے جب نے اصول وضوا بط سبکھ لئے جبی جب کہ وہ ایک بوری اکائی گئی شنیت کو کرنی چاہیے جبی ہر وہ تنفید کور نہا ہے ۔ نقا د کے لئے صروری ہے کہ وہ ایک بوری اکائی گئی شنیت کو کہ ایسا اور جب کے باس عام بھی ہواوڑ نوگ کی محام و ۔ ایک ایسا اور جب کے باس عام بھی ہواوڑ نوگ کا تجربے ہی۔

اب ہم پسوال کسی اسی تحریر کے بائے ہیں اُٹھا سکتے ہیں جوا دبی تنعید کی حیثیت سے
ہائے سامغ آئی ہو کیا اس نحریر کا مقصد ہے کہ وہ فہر میدی کرے اور ہاری نطف الذوری کی میٹیت
ہیں اضافہ کرنے اگر ایسا نہیں ہے تو ممکن ہے کہ وہ نحریر کوئی مفیدا و رجا تر سرگری کی حیثیت
میں اضافہ کرنے اگر ایسا نہیں ہے تو ممکن ہے کہ وہ نحریر کوئی مفیدا و رجا تر سرگری کی حیثیت
رکھتی ہوا و رہم اسے نصبیات ، عمر اپنیات ، منطق ، تعلیات یا اس قیم کے کسی دو سرمے نام سے
موسوم کردیں ایسی تحریدوں کے بائے میں کو تی فیصلہ اس بی کرسکتے ہیں اہل علم دا در بہیں
کرسکتے ہیں سوانے عمری اور ترفید ہیں تھی امتیا دکر نا جا ہیئے۔ عام طور پرسوانے عمری سکت کے
کے راستہ کھل جا تا ہے لیکن میکھی ہوسکتا ہے
سلسلے میں ایک مفید چرنے جس کے ذرایے تفہیم کے لئے راستہ کھل جا تا ہے لیکن میکھی ہوسکتا ہے
کہ ساتھ کے دور حیات اس کے زوانے کے سماجی حالات اور وہ مروج خیا لات جو اس کی تحریوں
میں ظا ہر ہوئے ہیں اور اس کے زوانے میں وہاں کی حالت کو شاعری کی تفہیم کے ساتھ خلط طور
کردیں۔ ایساعلم مکن ہے شاعری کی تفہیم کے ساتھ خلط طور

#### تنقير كے مرود

جگددى اىميت بوج ايخ كى بونى بىكن شاعى كى توصيف كے لئے بىچىزى يىمى دروادى ك تولي جاسكنى بربكين اس كے بعد بين اينارا سندخود تلاش كرنا بوتا ہے كيونك علم واكا بى كے حصول کا مفصدمیا دی طور پرینهیں ہے کہم و دکوسی دور دراز کے زمانے می محسوس کرنے لگیں ماكرجب بم اس زمانى كا نشاعى كا مطالع كري تواسى طرح سوي سكيس اوراسى طرح محسول سكيس جي اس نشاء كيم عصرون في سوها ورمحسوس كبيا نها-حالا نكراس تجريب كا بي جكه قدري قیمن ہے۔اسطرح ہم غالبًاخود کواینے زانے کے قیدوسٹرسے آذا دکر لیتے ہی تاکیم مراہ راست تجروعهن كرسكبين اوراس شاعرى سيفورى ربط وتعلق بيعاكرسكيس اس بات كولون كهاما (Ode) کوٹر سے کے لئے اہمیت رکھنی ہے وہ ہے کہ جوبات سیفوکی سی جی اور يرنبيس بكرتم خيل كى دسے خودكودو برار بانج سوسال يہلے كے يونان بي اے جائيں الكردو الل اس تجرب كى ب جوم فلف زبانوں اور زمانوں كے انتمام بى نوع انسان كے لئے كيساں ہے جی میں شاع ی سے نطف اندوز مونے کی صلاحیت موجود ہے ۔۔۔ وہ شعار جود مرار یا نے سوسال کوآنا فا ناہیں یارکرسکتا ہے اس لئے وہ نقاد ص کامیں بے صفون ہوں وہ ہے جو مجھے شاعری میں ایس جیزد کھا سکے جواس سے بہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی کھی یا اگر دم میں میں تھی تونعصتب کی اُنکھ سے دیجی تھی۔ وہ اس چیزسے مرت میرا ا مناسا مناکرا دے اوراس کے بعد محصة تتها جيورك اس لي كراس سي تك مجه اين شعور وادراك، زبانت وعقل بريم و كرناجا سيخر

اگرادبی تنفیدی ساما دورتفهیم برصرف کردی توایسے میں بیخطرہ ہے کہم کہیں تفہیم سے بھرنشری کی طرف دیجا ہیں ایسے میں بیخطرہ بھی ہے کہ تنفید کو کہیں اس طح شراستعال کرنے لگیں جسے وہ کوئی سائمن ہے تینفیدنہ توسائین ہے اور نہ وہ سائنس بن کمی ہے۔ اس کے برخلان اگریم لطف اندوزی پرزیا وہ ڈوردی کے توہم طاخلی اور تا ترائی تنفید کی طرف جائیں گے اورا سطح ہم لطف اندوزی سے بھی زیا وہ فائدہ نما انتھا سکیں گے اور

#### تفت كحدود

ہماری یہ لطف اندوزی مرف تفریح طبع اور وقت گزاری بن کررہ جلنے گئینیتیں سال پہلے

تنقید نے تا بڑاتی تنفید کی شکل اختیار کرلی مقی اور اسی چربسے چرا کرمیں نے وتنفید کے منفیہ

کے عنوان سے ایک ضمون لکھا تھا۔ اب مجھے اور محسوس ہوتا ہے کہ آج ہمیں تشریحی تنفید

سے چوکٹار سے کی خرور سے لیکن یہ بات کہ کر میں آپ پریا ترجور نا نہیں چا ہما کہ کی نے

زمانے کی تنفید کوروکرنا چا ہما ہوں۔ یہ آخری میں سال برطا نیرا ورامر کیے دونوں ملکوں یا دبی تنفید کے بہترین سال ہی میکن ہے آئدہ یہ اور زیادہ شاغلا اور بہتر معلوم ہوں۔ سکین اسے کون جا نتاہے؟

41304

# كِتَابِياتِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللل

Ara Vos Prec مطبوعه ۱۹۲۰ منظومات

اس نجوع میں Prufrock جو میں اس نجوع میں Prufrock کوئی کھیں کوئی کوئی کوئی کھیں کی کوئی ہوئی کھیں کی کوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور نظموں کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ المیسط کی مشہور سے مشہور سے کی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور نظموں کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ المیسط کی مشہور سے۔ وہم میں خبوعہ بیں شامل ہے۔

Poems 1909-1925 مطبوع ه ۱۹۲۲ مطبوع

اس مجوعه مین اس اور ما که کارور آنه کا که این کی کاری کاری کا کارور کار

1947 ـ 1942 - 1914 Selected Essays

اس جموعه بين اليكيف كم متعرق ليكن بهم ضاين شاطلي-

اس مجود میں دہ مضاطین بھی تنا مل ہیں جو اس سے پہلے کتابی شکل میں The Sacred میں دہ مضاطین بھی تنا مل ہیں جو اس سے پہلے کتابی شکل میں For Lancelot Andrews کے نام سے wood

#### كتابيات

شْالُع بوجيك تھے۔

Essays Ancient and Modern

اس فجوع مبن سوائے جیزمضا مین کو جھود کر ، حجفین بایت

بنائل کرنا نہیں کیا ہما تھا ' مُالے مفاین وی بین جر Pensees بین کی اس کے علاوہ دودیا ہے کی خال کرنے ہیں جرس نے پکل کی اس کے علاوہ دودیا ہے کئی خال کرنے ہیں جرس نے پکل کی In Memoriam یر فکھے تھے۔

19 سطبوعه الم 14.9 Collected Poems

The Use of Poetry and the Use of Criticism

Studies in the Relationof

Criticism to the Poetry in England

آف پوئٹری کے عہدہ برا مودتھا۔

Murder in Cathedral مطبوع ۱۹۳۵ (منظوم ڈرام)

يمتعوم ودام المراح ك لي لكما كياتها- ال كالعدك

الدستنول بس كجي تبديليان على كائم بين دومراا ليريشن المسالانده بين تميرا محسونة بين اورجيها مسالانه بين المراع ال

The Family Renuior مطبوع المعالية المنظوم لارام)

Old Possum's Book of Practical Cats (1939) مطبوعه لتعالنه ع

The Idea of Christian Society مطبوعه ۱۹۳۹ مطبوعه ۴۰۹۳۹ (سماجیات)
Four Quartets

اس كالبيلا الكريزى المدين مهم واء بيستالع موا- بر

The Cocktail Party مطبوعه ۱۹۵۰ د منظوم قرامه)
On Poetry and Poets

اس مجوعه مين وهلي بين شامل بين جوالك كتابي شكلين

شامل موجیکے تھے متلاً What is a Classic اور What is a Classic ان کے علاوہ کیا نج مفایین ناعری و نقید سے متعلق ہیں اور باتی نومفایین نتاعری و نقید سے متعلق ہیں اور باتی نومفایین نتاعری و نقید کے تنقیدی مطالعوں بیشتیل ہیں -

اس فرست بين تفقيل سے كافر مهي اليا كيا ہے - جن لوگول كو المين كفيل كى فردرت موده ألى الله المين كافر مهي المين الدين المين ال

ان کے علادہ ایلیٹ نے بہت می نظیس اور متعدد مضایین بھی لکھے جود ومر کے مسنین کی تقریباً ستر کتابوں میں ختا مل ہیں۔ وہ نظیس یا نٹری تحریریں، رجن میں تبصرے، براڈ کا سٹ، لیکی اور تشریجا ست نامل ہیں، جو اس لئے لینے سہ ماہی رسٹ کے لئے کی کھیبیں، ان کی تعداد بیانچ سو کے لگ بھگ ہے۔ ان میں سے اکست رف توکسی کتاب میں شامل ہیں اور د دوبارہ شائع ہوئیں۔

الملیط نے اپنے دیباچ کے سے اتھ متعدد مخبوعے بھی ۱۹۱۷

#### التابيات

مرتب كي بين-

ايذراكيا وُندُمطبوعه ١٩٢٨

Selected Poems

مطبوعه ١٩٣٥ع

Selected Poems

مطبوعه الهم 19ء

A Choice of Kipling's Verse

مطبوعه ۲۲ ۱۹۹

A Selection of Joyce's Prose

Literary Essays of Ezra Pound English Poetry

The Dark Side of the Moon Night Wood

اہمیت رکھتے ہیں مرهدء میں یال والری کے مضابین کامجوع انگریزی میں المیشکے دیا جے کام سے شائع ہواہے۔

- بین اس کی نظم اور شرکے اتناب الگ الگ شائع کئے ہیں - Penguine

اس کا اخسری منظوم ورامسه The Elderly

Statesman) فیراین فیرسے شائع ہوا۔ مطبوع راندن ۱۹۵۹ فیرسے Statesman) کے انتقال (۱۹۷۵) کے بعد فیرانیڈ فیرے

نولیکوز وطبات اورمضایین کا ایک اور مجوعه To Criticise the Critic

Y

ذیل بیں ان مضامین یاکت بول کے نام درج کئے

مَا تَے ہیں جوالیک کی تناوی یا تنقید پر روشنی والتے ہیں۔ Peetry Volume X Chicago. 1917 ایڈرا یا دُنڈنے ایلیٹ کی مشہور نظم

Prufrock برایخ اندازیس تبعره کیاہے -

MID

#### كتابيات

مضمون بھی شارل ہے۔

Axel's Castle مصنفا بمندولين - نيومارك ساهاع

اس كتاب كے ايك حصة ميں ايليك كى شاعرى اور تنقيد

كا جُائز ه لياكيا ہے۔ يه ضون اپنے نقط نظرك اعتبار سے خاص الميت ركھتا ہے۔

T.S. Eliot مصنف MacGreevy مطبوع الم الماناء

ا يك مختصر مطالعه اودميلي كتاب جواليتيك كي شاعرى

ادر منقدر لکی گئے۔

F.R. Leavis مصنفت New Bearings in English Poetry

اس كناب كے ایک حقد میں ایلیٹ كی شاعرى كا ایك

نے اندازسے جائزہ لیا گیاہے۔

The Critical Ideas of T.S. Eliot مطبوع مسروم A. Oras مطبوع مسروم The Harvard Advocate.

اس شاره میں ایلیٹ کادبی ضرات کا جَائزہ لیا گیاہے

P Raymond Four Quartets Rehearsed

ا كمية تنقيد كالنمول جس ميس Four Quartet كي

تسشريع کاکئ ہے۔

T.S. Eliot - A Study

اس میں المبیث کے بائے میں اکھ مضاین شام بل ورایک

بىلىوگرافى كى -

L. Unger جنب T.S. Eliot: A Selected Critique.

اس مجوع بين اقتبائات ثنا مل بين اوران كت الول كابك فهرست كلى ننا بل بحوا يليط نے تصنيف كين يا ايليط كي تعلق مسكمة تك لكى كين بدوه منال ہے جب ابليط كوارب كا نوبل پرائز دیا گیا تھا۔

Richard March T.S. Eliot: A Symposium

اور Tambimuttu اینی کا تھویں مالگرہ کے موقع برخراج تحیین بیش اینیٹ کی ما تھویں مالگرہ کے موقع برخراج تحیین بیش کرنے کے لئے اس کے دوستوں اور نقادوں نے جو مضایین لکھے وہ سب اس مجدوعہ میں بجب کر دئے گئے ہیں جن کی تعداد مے ہے۔

The Art of T.S. Eliot مصنف Helen Gardener مطبوعه المحاوات The Art من The Art من مطالعه المدين مطالعه المدين المدين كي المدين ال

منائری او در منظوم وراموں کو مجھنے کے بللے میں فاص اہمیت رکھتاہے۔

The Poetry of T.S. Eliot کی کتاب D.E.S. Maxwell بھی ایک دلی ہے۔
مطالعہ ہے۔

George Williamson مصنف A Reader's Guide to T.S. Eliot

اس كناب بن المييك كي مرفظم كا الك الكر جائزه ليا كيا

ہے۔ ای مصنف نے ایک اور کتاب The Talent of T.S. Eliot کے نام سے محلی کھی ہے۔

# کتابیات اس کے علاوہ یہ کتابیں ایلیٹ کے سلسے میں مفیدا در

وي نقطه نظر سے فابل قدر ہیں

F Matthiessen wie The Achievement of T S. Elic مطبوعُه اكسفور دينورشي ريس مهم وانه

H. Kenner The Invisible Poet

مطبوع ميتهوئن لندن مهاوانة

Northarop Frye. مصنف T.S. Eliot

مطبوعت اوليودا نيز لوركر لندن مستهوان

ت الحيت دراجن : T.S. Eliot: A Study of his Writing. مطبوعت ووسن لندن سطلوانه

## فیل میں ان مفایین کی فرست دی فائی ہے جن کا ترجب کیا گیا ہے۔

- The Social Function of Poetry 1945
- The Three Voices of Poetry 1953 2.
- The Music of Poetry 1942
- The Poetry and Drama 1949
- Poetry and propaganda 1930
- Baudelaire 1930 6.
- Tradition and the Individual Talent 7.
- 8. What is a Classic? 1944
- 9. Religion and Literature 1935

#### كتابيات

- 10. Literature and the Modern World, 1933
- .11. Literature and Journalism from "Charles Whibley" 1931
- 12. The Function of Criticism 1923
- 13. Experiment in Criticism 1929
- 14. The Frontiers of Critism. 1956

### مخضرسوالخ ايليك

۸۸ مراعة كفامس استرنش البليث (في - الس - البيث كى ببلاكت سينط لوقى مسورى (امري) مدري مرادية مين بردي -

١٩٠١ - ١٩١٠ بارور دين زيرتعيم ريا-

. 1911 - الماس وجر مني من ادب و فلسف كي تعبيم حاصل كرنار ما

١٩١١-١٩١١ ـ الدورد مين زيرتعب مربا اوركر يجرب كبا

١٩١٥ - ١٩١٥ - جرمني مين مقاكر جنگ جيم طكني - انسكاستان آكر آكسفور دمين مقيم موكيب

جولائی مهاواء میں وائی وتین ووڈسے شادی کی۔

1914-1910 میک اسکول میں چرکی حیثیت سے کام کرنا رہا۔

١٩١١- ١٩١١ - لائيل بنك مين ايك كارك كى حيثيت سے كام كرنار ا

الم 19 - 1941-" دى داكل" كانام نكارمقرسوا

#### مختصر سوالخ ايليط

١٩٢٧ء - اكتومير الم ١٩٤٩ء مين ابينا ادبي رساله كرائي طيرتين "جاري كبار

١٩٢٥ء لندن كمشبهوراشاعت كمرد فيبراين وفيرس وابت بوكيارية تعان

مرتے دم تک قائم رہا۔

١٩٢٧ء - انگلننان كى شهرىت ماصل كى \_

الم ١٩٥٠ - طويل علالت كے بعداس كى سيلى بيوى كى دفات.

٨٨ ١٩٥- ادبكانوبل يراتزملا

١٩٥٥ - الني سكرير على دىلىرى فليچرسے تادى كى۔

١٩٧٥ء - وفات يالي ـ

الميط كى تصانيف وتخليقات كى تفصيل كابيات "بين درج ہے۔

136

### واكر جيل جالبي كي معركة الآراتصانيف

من رسخ اور اور اور اس مبلد میں آغاز سے لے کر ۱۵۰۶ء تک اُردوادب کی تاریخ وروایت کامطا اور فکری اُن جھی ۔ یراردوادب کی بہلی تاریخ ہے جس میں جدید شعوراور فکر کے ساتھ اُردوا دب کا مطالعہ کیا گیا ہے ۔ یہ اُردوادب کی ایک ایسی مربوط تاریخ ہے جس میں جدید شعوراور فکر کے ساتھ اُردوا دب کا مطالعہ کیا گیا ہے ۔ یہ اُردوادب کی ایک ایسی مربوط تاریخ ہے جس میں بہلی باراُردوادب ایک اِکا اُن کے طور برسامنے آیا ہے ۔ و اکارجمیل جانبی کے صاحت ذہن اور بُر وقار ودل جیب اساؤب نے اس تھنیون کو ایک ہمیشہ بہت ار میں بخشا ہے ۔ مونوط اب کی عمدہ طباعت ، اعلی آفسی کا غذیم خوب و طباعد، خوب ورد ق بیت ۱۰ رویے۔

ارسطوسے ایلیٹ کا ایک آئیں کتاب سے سے مطالعے سے مغرب کی ساری تنقیدی فکر، ابتداسے ارسطوسے ایلیٹ نظریں آپ کے سامنے آجاتی ہے۔ معالیے سے مغرب کی ساری تنقیدی فکر، ابتداست سے کراب تک ایک نظریں آپ کے سامنے آجاتی ہے۔

وُّدُ اکْرِجِیلَ جالبی کُنے مبشوط مقدمہ کے علاوہ ہمضمون سے بہلے ہمصنف کا مفصّل بنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ پیش کیا ہے جس مے مضمون اور اس کے مصنف سے آپ بورے طور پر متعارف ہوجاتے ہیں۔ مونوٹا کی عمدہ طباعت، اعلیٰ آفسٹ کا غذ۔مضبوط جلد، نوبعبورت سرورق فیمیت ،ہم روہے۔

منتوی کرم را عربرم را ع داردوزبان کی پہلی تصنیف، فزرین نظامی دکنی کی شاہ کار منتوی کرم را و برم را و تصنیف داردوادب کی تاریخ کانقش اوّل د

۱۲۷۱ء اور ۱۸۳۵ء کے درمیان تھی جانے والی اس سنوی سے ہماری ادبی تاریخ کا آغاز ہوتا سے ۔ اس کے مطالعہ کے بغیر زبان وادب کا تصوّر ناتمام اورا دھورا رہے گا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی سنے برسوں کی ریاضن کے بعد اسے مرتب کیا ہے۔ اصل منن بھی کتاب میں شامل ہے۔ بہترین کتابت و ملباعت سے آراستہ ۔ فیمت : ۲۵ رویے ۔ زیر طبع ۔ ملباعت سے آراستہ ۔ فیمت : ۲۵ رویے ۔ زیر طبع ۔

المربط کے مرض المین اُردومیں ایلیٹ کا اثر مغربی ادب کے توسط سے برابر پہنچ رہا اُلی اس وقت محسوس کیا گئیا ہوب و مقالیکن اس اثر کو واضع طور پراس وقت محسوس کیا گئیا ہوب فراکھ ہیں ترجبہ گیا ۔ اس نے ایڈ لیشن کے لئے جمیل جالبی نے ایلیٹ کے ہائے جمیل جالبی نے ایلیٹ کے ہادر فکر انگیز تنفقیری مضامین کا ترجبہ کیا ہے۔ اِس طرح اس ایڈ پشن میں چودہ مضامین شابل ہیں ۔ ان کے علاوہ ایلیٹ کے فن ، نشرا ور ڈرا مر پر چارٹ مضامین کا اور مختصر سوائع عمری بھی شامل ہیں ، جو خاص طور پراسی ایڈ بیشن کے لئے تھے گئے ہیں ۔ بہترین کتا بت وطباعت سے اراست ۔ قیمت ۲۵ رویے ۔

ایجونیشنل ئیابیث نگٹ ما وسس ۱۱۰۰۸ ، گلی عزیزالدین وکیل ، ڈاکٹر مرزااحد علی مارگ ، لال کنوان دہلی ۲۰۰۶